## 

طابررسول قادى

اداره معارف اسلای کراچی السی کیشنانی السی کیشنانی مرم راحت ادکیش اردو بازار-لابور طابررسول قادرى

البرائي ليند. ١٧- داحث ماركيط أردو يا زار لابور

For More Books Click On this Link

https://www.facebook.com/MadniLibrary/

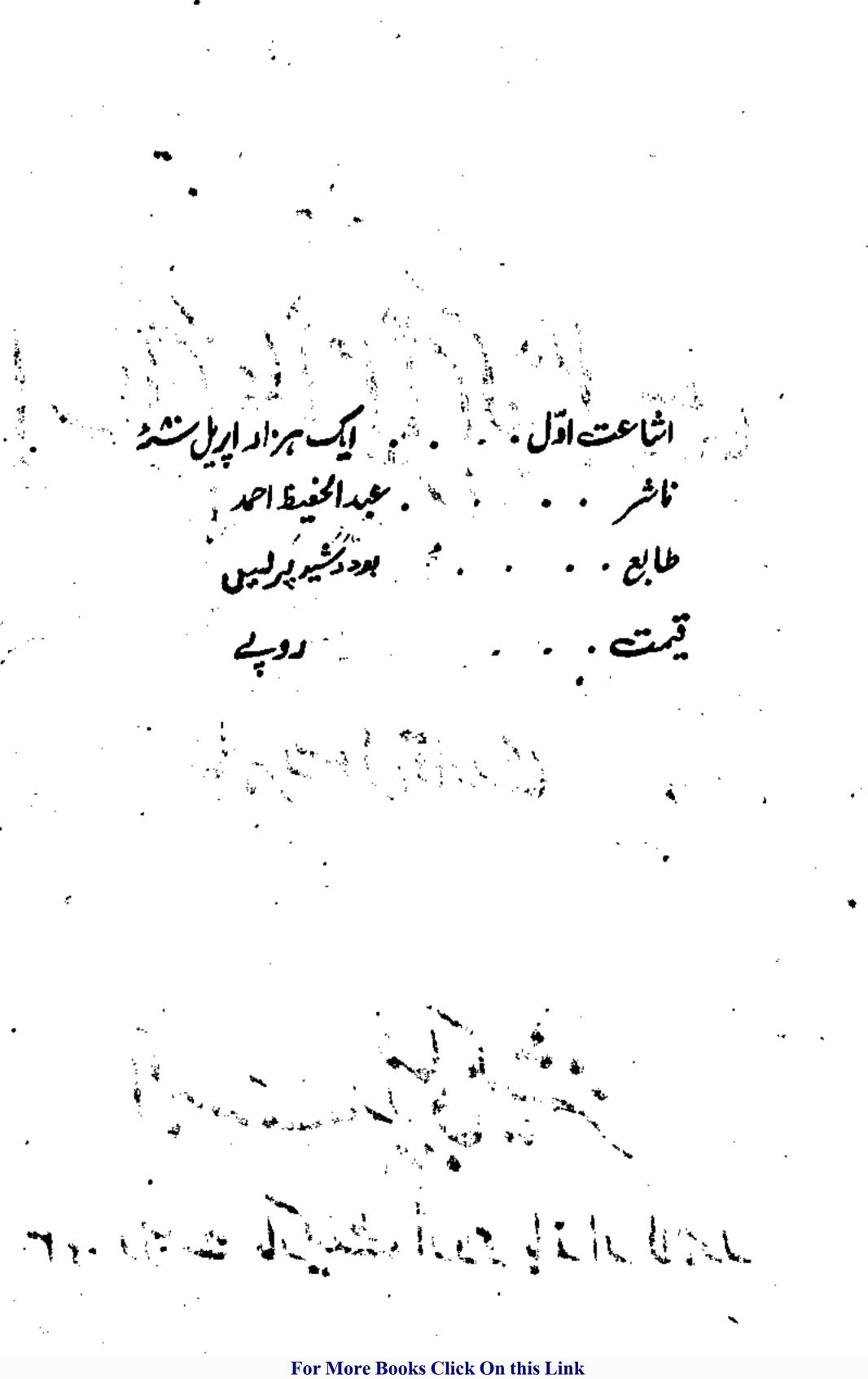

https://archive.org/details/@madni\_library

## ادارلامعارفاسلای

اداره معارف اسلامی درجطرو ایس آزاد علمی و تحقیقی اداره ب جراسلام كي خينتى الدب آميز تعليات كردور مديدكى زبان بس پیش کرنے اوراملام کی دہنائی میں آج سے معاشر ہے کے ماکل ماحل تلاش كريت سے على ام بين مصروف سے ۔ اس اداره م تیام ۱۹۱۰ دمین عمل میں آیا - ایک با احتیار محب منتظمه اس مسمے تام موری ذیر دارے اداره کا مرکزی علم کراچی بی ہے اور مختدراخ وهاكه بسكام كردي متى كين سقوط مشرقي إكتان كي مبداب اس سے ادارہ کادابط فرط می بن مقامد محصول کے لیے ادارہ کوٹال ہے وہ یہ اس ا. اسلامی تعلیمات کو پردی تحقیق اور علمی عبوسے بعد جبیرترین الموب افهاد کو اختیار کرتے ہوئے چش کرا اود محد ن ادیے احتیان ،

سو عالم السلام سيموج ده مسائل اور تنقبل سيمام كانات سي باس \* من محمع اور حقیقت بندانه فهم پیداکرنے سے کیا کمالک کے بارے میں بالعموم اور پاکستان سے بارے میں الخصوص تقیم کام م را سلامی موضوعات پر دور ماضر سیمسلم علار سیمنایا ل کارناموں كى وسلع إثنا عب اور نفوذكى خاطر دنياكي الهم زيانوں ميں بالحضوں عربي أدود الكريزي والسيري حرمن اودمواعلى ميں أن سيح تزيم اور إثاعت كانتظام كناء ۵ - عام جیسے تکھے توگوں میں اسلامی تہذیب وتعدن، تا دیخ اور ملم دنیا سے موجودہ مسائل کا یکے قہم پیدا کرنے سے لیے مناب طرزى عام فهم تنابوسى تيارى الداشاعست كالشظام كنا. ہ ۔ تعلیم و بنیت املامی آبنگ دینے سے سیے اور اسلامی بنیادول برت بالم شده ایک نے نظام تعلیم سے ارتقاد کی ہموار کرنے مراجا سی فیرا در آن او اوی کنیب کی تناری اور

المراح والمعتر المرحشراسلام محمعاشي نظام كي اصل بين - ان کے اثرات انسانی زندگی برمحیط ہیں . نیکن اگر اس شجر تمرد ارکی شاخیس تور مرتبرون برگاردی جایس تواس سے مردے ہی کوفائدہ بہنچے کا اور مة ذنده توكول كوامن وعا فيست كامايه مل سكتے كا . يه بايش محف بي كالينے سے کیے سام می جارہی میں بلکراس ملخ حقیقت کا اظہار میں سرکہ مغريبول من ادارون مجبورون معذورون اورمعاشي دورس يتحف رم جاسے والوں کو بورا بورا معاشی تحفظ دسینے والا ایک نظام سمسی . قرم کے پاس موجود ہواوراس قرم میں غربت ، جہالت و نا داری <sup>،</sup>

فضلاء بھی ہر ظبر ملیں ، عام توکوں سے ذمینوں میں اس کی افا دیت بجى جواود اس سے فرض ہونے کا علم واحساس تحلی غرض كديد مشاري من مين على اورزم بنون مين تحيى يا يا جائے \_ بیمن اسے میاکہ جائے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی مين اس ماكوني عمل دخل تهين ؟ به ج دنیا میں کم وبیش بیاس مسلم حکومتیں قائم میں بیر آزاد و خود مخارین اور مالی اعتبار سے خوش حال اور محمی عمین ان میں سے می ایک ملک میں بھی ذکوۃ کا نظام مکمل صورت میں پدی قوت سے ساتھ نافذ نہیں سے ۔ البتہ فرد کی سطح پر رمناكاران يركام يهله مجى جود باعقا اود اب محى جود باس بنس كواج كى اجتماعى دندكى ميس يقينا كونى بلاى اهميست اب ضرودات اس امرکی ہے کہ معاشی محفظ فراہم کر سے

رفیق ادارہ جناب طاہر دسول قادری نے اس سلامیں ہو
کا دش کی ہے پیش فدمت ہے ۔ اس کے بڑھنے دالے ہی کتاب
میں ابتدائی کوشش ہے ۔ اس تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرائے اور
اس کا برطک و ملت کے لیے مفید بنائے۔
اس کن ب کو ملک و ملت کے لیے مفید بنائے۔
میں داری محنود سے مفید بنائے۔
میں میں کو ایک معادف اسلامی کو ای

منات المرابع ا

The state of the s

The many the state of the state

The state of the s

مغريبى اورمحرومي كاانساني تأريخ مين بهيشد وجود داميت أدر المسس كيرمائق بى ارتى كي بردورس اس كي ازاك ومحردي سختشكار توكوں كومجبورى أوربيے بسى سيے خامت دلا نے سے ليے توكوں نے سوچامجی کے اور امکانی حدیک موسسسٹیس مجی کی ہیں ، انسانیت ترقی کرتی ہوئی نزول قرآن کے زمانے کے سب بہنی اس وقت يهمشله انتهائى ابهم بهوچيكامقا - اوراب يكس آسانى ممثا بول اورمذاب سنے عزیبوں سے ساتھ حس سکوک پرجتنی نوجہ دلاتی سفی کاس آخری كناب ئے عزیبی کے انداد کے لیے مؤز مل پیش كردیا . دوسر تام مذام سب آسانی نے توعز ہوں کی مدد سے سیے امیروں کوآکسایا ہے۔ عزیبوں ماحق اور اس کی اوائیگی کی ذمیرداری نہیں سونیی سیے، اسلام سنے امیروں کی دولت پر عزیبوں کاحق قائم سیے او اس کی ادایکی کا ذخردار حکومست کو قرار دیا ہے۔ مورهٔ الروم آمیت ۲۷ میں ارشا دہے مرئیس ( اے مومن ) رشة داركواس كائ دسے اورمسكين ومسافركد داس كائ) يہ

طربقہ بہترہ ان اوگوں کے لیے جواللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں "
اللہ تعالی نے " یہ نہیں فرایا کہ دست نہ دارسکین اور مسافر کو خیرات
دے ۔ ارتفادیہ ہوا ہے کہ یہ اس کا حق ہے جو تھے دینا چاہیے اور حق ہی
سمجد کر تو اسے دے اس کو دیتے ہوئے یہ خیال تیرے دل میں نہ آنے
پائے کہ یہ کوئی احسان ہے جو تو اس پر کر دہا ہے اور تو کوئی طری ہی
ہے دان کرنے والی اور وہ کوئی حقیر مخلوق ہے تیرادیا کھانے والی ۔
مکہ یہ بات ذہن شین دے کہ مال سے مالک حقیقی نے اگر سمجھے ذیادہ
دیا ہے اور دوسرے بندوں کو کم عطافر مایا ہے تو یہ زائد مال ال دوسرو

ذکرہ وصدقات اور انفاق دراصل امیروں سے مالوں میں غریبول کے قلی کی اسلامی اصطلاحیں میں ۔ ان میں دکرہ دہ تی معلوم ہے جو میرصاحب نعباب سے " لازہ " وصول کر سے مستی افراد یہ سینچا یا جا ہے ۔ اسلام سے " لازہ " وصول کر سے مستی افراد یہ سینچا یا جا ہے ۔ اسلام سے افتصادی نظام اور نظام کو بوری باضا بھی سے جادی کر دیا جائے تو مسلم معاشرے سے عزبت ، جمالت سے کاری " اواری وجہ سے پیدا ہوئے والے جذب نفرت ، جذب مشکش اور ان کی وجہ سے پیدا ہوئے والے جذب نفرت ، جذب انتظام ، افض وعناد اور فقنہ و فساد کا بھی حدیم خاتم ہو جائے مسکم میں دولام نہ تو ایک مقید معاشرہ اور یا بند معیشت نیس قائم ہو

مكتاب اوره جندبه احسان مندى سيدخالي ، نا خلارس اورت حم معاشره میں پروان سے طعامکتا ہے ، اس سے بیے تر آزادمعاشرہ اور آزاد میست سه FREE ECONOM کی موجد د کی ضروری سے محسی ایسے اجتماعی ماحول میں اس کا نفاذ ممکن نہیں جہال تو گوں سے حقوق ملیست ماقط کردستے جایش ریاست تنام ذراکع کی ماکب ہو جلست ادرافراد سے درمیان تعیم رزق کا پرداکارد بار حکومت کی تینری وسنهمال ہے۔ بلکہ قرآن کی بیاسیم تواسی مجمد حل سے جہاں افراد محيد دماتل دولت سے مالک بہول ، ان بر آزاد از تصرف سے اختيارا مستحقيهو اورما مقد بى خداكوم بيانة است است درست اوراس ك ا کام کے فرمال بر دارہوں۔ اور جب یہ بینوں بابش کمی معاشرے ٔ میں یائی جایش کی بتب معذور، محروم اور عزبیب توک معاشی تحفظ حاصل كرسكين سكة - اس كا واضح مطلب يه جواكم اسلام ك نظام مخفالست كوليمح طوربرجال نيرسك سيرجن باتول كى طرف توجدى

فرابيبي عده يرأجو سكتاب اوراني مدود وسلطنست مين آباد لوكول كوبورا . معاشی تخفظ دسے مکتابے بشرطبکہ وہ خود بکامومن میکٹ بااخلاق خدا ترسس اور خلق خدا كافرخاه بوء ووسرف يركنوداس ملك اورا بادى سے لوگ معى خداترس بيون بيسى سے بھلے کا ان سے اندر بھی اصاس ہوا ور اپنی حالت کو تھیک کرنے کی آمادگی ان کے داوں میں یا تی جائے۔ اسٹرتعالی کا ادشاد ہے: و المراجم المر المراب المسامده قم خود البين آب كرنهيل بدلتي " منتقست بيسك كوتى مجى بيلا كوفى مجى دبهنا أيس منتشر بي جال بمحيمت اورخ دعزض قدم كوتحد كرست راء راسعت پراس وقت يك نهيس تكانكتا جب تك اس قوم سكے اندر داہِ داسست حاصل كرنے كى فكر يہلے بيدانهي جوجاتى وممتحدموناما بتى ب توربها اسخادى علامت بن جا ماہے۔ یہ انگرا پہلے یا مرغی والی بحست نہیں ہے حقیقت یہ ہے محمه فرد بهويا جها سحست ممسي توهمي نيكي اورمعبلاتي كي توفيق اسي وقت مكتي سير حيب تے ترقوم مزاج اس کوٹول نہیں کرسکے گا۔

ويستيسرك يركدنون كصمائل كداب تشنه طلب نهين دمنا جاجيت بمكه اس كابر مهلوواضح طور برعوام كے سامنے ہونا چاہيئے بميوكمه نماز الترتعالیٰ كحضوري إكب بنده مومن سمح ليح شرطرح بندكى مذل اورنيا ذمندي سے اظہار کا ور لیہ سے اور شاز کی ابندی کرسے اسٹر تعالیٰ کی رضاء ورحمت اوراس كافرب حاصل مزاجابتا بصاسى طرح ذكرة وصدفات بهياس ك سیے انٹار بندگی عبادت مالی اور اس سے بندوں کی ضدمت کاذربیہ ہے جس كوبروقت اواكريسمے وہ خلق كى مجلائى اور دھنائے اللى كاطلب كا رہتا ہے \_\_\_\_ کیمن بریجیب اتفاق سے کہ اس اہم فریضہ دینی ادرمالی عبادت كالبرمهلونماز كي طرح واضح نهيس بيت بمكه نهاز سحے برعكس تقريبًا مرمبلواس اختلافی سے \_\_\_ ذکرہ کی مقدار اور اس کی اصل میں فقہا م سکے درمیان اختلاف سے ۔ ان میں ان اختلاف سے ۔ وسنحس برزكوة فرض ب اوركس برفض نهبس اس ميس اختلاف ب كون سامال زكوة كے قابل ہے اور كون سانهيں ہے اس ميں اختلاف

اجناس پرسیے۔ اسی طرح ابہ فقی مسلک میں قرض و بیتے ہوتے مال پر ذكوة مصيحبكه دوسرا فقى مسك مين قص ديئے بؤنے مال برزكوة نهيں ہے۔ ایک مسلک میں محرزوں سے زیورات پرزکارہ سے جبکہ معض فقہا مے بہاں دیودات پرٹرکزہ نہیں ہے، عاریتا زیورات کی و بہننے سے لیے وبیتے ہی سے دکاۃ اوا ہوجاتی ہے۔ ایک سے بہاں سامان تحادث بد رُوٰۃ ہے دوسرے سے بہاں نہیں ۔ ایک فقہ میں زکرۃ سے لیے نما كى تسرط ك جبكه تعفن دورسرى فقد مين نصاب تسرط نهيس سے بميرية مجى عيقست سے كذموجوزه زيار ميں مشينيں فيكظرياں معادات ، موالي جهازمسي محاريس جن كاوسلع بهما زيركاروبار بدتاب اوربداناررون مك • اوربیرون مالک وسیع بهانے پرکرایہ برجلاکرتی میں علی برئ عاربتر محض كرايه سمے ليے سخارتی بنیا دوں بر بنا بی جاتی ہیں اور کرائے براگانی جانی میں ان سے بار ہے میں سمی مہنوز کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکاہے۔ نہ ان برزکاۃ کی شرح مقرر کی گئی ہے اور زان کی مابیست سے بارسے میں سلے ہوں کا سے ۔ نیبزیر کہ انجھی بھپ انسان کی مابعیت اصلیہ

اورسوبچاس دے کران کو حاجتوں میں لیٹا دکھاجائے۔
ہمنے اپنی کم علی اور سے مائیگی سے باوجود ان اختلافی ممائل
پراپنی دائے بیش کرنے کی جرات کی ہے اور بعض جگہوں پر دورجدید
سے ممتاز فقہ داورعلما دکی دائے بیش کردی ہے۔ اور اکثر ممائل میں
حفی مسلک بیش کر دیا ہے اور دوسرے مسلک کی بایش اور ان کا مسلک
درج کر دیا ہے۔ یہ مرف ہادی کو مشش ہے اور اس کو مشتی میں افعا
درج کر دیا ہے۔ یہ مرف ہادی کو مشش ہے اور اس کو مشتی میں افعا
علم میں افعا فر فرائے اور اسے فضل واجر سے فواز سے اور لوگول میں
اس کو شرف قبرلیت بخشے ۔ آئین

المرسول قادري

The same of the sa

Markey all a land and the ball of the

اسلام دین فطرست - اس کاکوئی بھی حکم انسان کی فطرست سے .. ، خلاف نہیں ۔ اس نے آدمی کوجس چیز سے دوکا سے اس سے رک جانے ہی میں اس کافائدہ اورجس کے کرنے کا حکم ذیاہے اس کے كرسنے ہى بیں اس کی مجلائی ہے ۔ چاہے تفع ونقعیان سمے پیمعاسلے اس کی مجدیں آتے ہول یا ما آتے ہوں ۔ تیکن فائدے کی لاہ ہوال وہی داہ سبے جراملام نے انسان کودکھائی ہے۔۔۔۔انسان کے لرتاسبے ان کو جائز قرار دیتا ہے اور ان کی

حابحست براری کا بهتربن ذربیه سیے۔ اس سیے اسلام سفی دولت کو كونى برى سنے البندىدىدە جيرز اور شجرممنوعه قرادنهيں ديا ہے اور ندولت كاف سے آدمى كومنع كياست اور نه اس كو ابنى حاجتوں اور ضرور توں پرخرچ کرسنے سسے دوکا ہے۔ اورنہ اس سے اجتمناب کی ملقین کی ہے يكمدالله تعالى في تران مجدمين اس كواينا فضل كماسي اور "خير" سے تعبیر کیاسیے اور اس لماظ سے اس کومیا مان آزمانش مجی قرار دیا سے کداس میں اصلاح اور فساد ، نبکی اور مدی ، خیراور شردونوں مہلو میں \_\_\_\_\_ اگر دولت جائز ذرائع سے کمانی جائے اور سیحے طور پرخرچ کی جاستے تو بہ دولت مند کے سیے بھی معمست سے اور جس معاشرے بیں وہ دہتا ہے اس کے بیے بھی اور آن لوگوں کے سيع يمي جوفقرومسكين بين اور مصول دولت مين ناكام رسي بين من اس دولت کو پاکد اگر آدمی مکشی کوسنے ملکے تو بہی دولت ابس سے سلے تھی اور دوسروں سکے سیے بھی وبال جان اور ملاكست و در ادې كا مامال در درها ترسيم

میں ان وگول کی تعربیف کی تئی ہے اور" دھن کابندہ" کہا گیا ہے جوا بنا مال خرج كرفي مساعتدال كى روش افتيار كرت مين مغرضيك دولت كمانا دولت مع من مديك ولى تكاويرونا أور دولت مين اضافي كى جائز تدابيرافتيار م زا املام میں جا ترہے ۔۔۔۔۔ایک مسلمان اس کے خیر کے مہلوکھ اختيار كركي دنيامين محى عزمت ومسرفرازي حاصل كرسكما سب اور آخرت كى مرزونى مى مول كالماسية واور أكركونى منفق دولت سك دوسرے میلولینی مشرکو اختیاد کرتا ہے تومی مدلت سانپ مجھوسے جنم اورآگ ہے بخشارہ اور تباہی اوربربادی ہے اور دولت کا درشر ، یہ سیے کہ آدمی اس کونا جا اور دام طور پر کمائے ، ناجا تزاور حرام كاموس مير صرف كرسه اورنيكي اور معلائي سي كاموس يد صرف دکرسے ۔ اود آگر کرسے مجی تومیل جست سے بہت ہی کم کرسے ا ا اس کے اخراجامت دونوں ہی طرح کے بہوں سب مبی تباہی ہے

## فقروفاقهمصيبت سب

مال و دولت اگراند تعالی کی مست سے توفقرو فاقہ اور غربت و افلاس ایک ایسی معیدت سے جس سے اومی کوانڈ تعالی کی بہت ہ مانگئی جلبیئے۔ یقینا یہ وہ مجری بلاسے جس سے عقیدہ اور ایمان کا مانگئی جلبیئے۔ یقینا یہ وہ مجری بلاسے جس سے عقیدہ اور ایمان کا مانگئی جا ہے۔ اس سے مہولناک شسب حون کو دیموکر ہی بعض بردگوں مانگی کہا ہے۔ اس سے مہولناک شسب حون کو دیموکر ہی بعض بردگوں سے کہا ہے۔ وکا قرص ملاقے کا دی کے کہ تا ہے تو کو فرمہ کا

ہے کہ مجھے بھی سامقہ ہے جل ۔ في في المحال الله تعالى عليه وسلم كا فران سب ، كَادَ الْفَقِّرُ أَن يُكُونُ كُفُسِرًا وتربب ہے کہ عزیب اور فاقد مشی مفر بن جائے ؟ \_\_\_\_ آب بهیشد الله تعالی سے دعا کیا کرتے: المالتدين كفراور فقرو فاقه مسترى بيناه ما محماً بهول " سرات الله إلى فقرو فاقد فلت اور ذكت سے تیری بناه مانگهٔ مون \_\_ فقرو فاقد اخلاق اود كردار كے ليے بھی خطرناک ہے یمسی عزیب اور نگ دست کو اس کی بحالی اور محرومی بعض دینی معاملات میں تخیرشر لفایة اور اخلاق سے كرا ہوا دويہ اختبار كرسنے برمجور كر ہتی سبے اس سلے کہا جا تا سب<sup>ہ</sup>

في في ال كو اس ك يد مجود كر ديا بور فقرو فاقد انسان کاضمیری مرده نهیس کتا ، اخلاق د والمراد من المالية المي المالة الميد بكد لعن اوقات اس سے قیم وفکر کی توانائیاں مبی جین پتا ہے۔ اور انسان احجاد ماغ دعمن سيء باوج داحي باست سوج تهين سكتاء اوراس طرح اس كي تحليقي صلاحيت ضم موكر مده حاتی سے يه بهت بهي خطرناک جيرسيطادر محمى مجى قوم سكے ليے تباہ كن سبنے۔ برحالی اتنی خراب جیزے کدبیض اوقات آدمی کا اس مع مريد ماحول خراب مروجا تاسيد اورمسال - بہوی ہے درمیان تفریق کا باعث بن ما تا ہے۔ محنبد سك افراد سك درمیان تعلقات كشبیده اور خاندان سے اندر مراسم منقطع ہو جائے ہیں۔ مح 1/قومجمع، اعتبار مسيمفلس مو تو وه ابني قبت

پال سکتا ان کی صابقیں پوری نہیں کرسکتا ، اس کے ادادی وجور ماعدم وجود کا کیا حاصل به اور اس ملک کی آذادی اس وقت تو اور زیادہ خطر سے میں پطیعا تی ہے جہاں حکمران گروہ یا ملک کا ایک طبقہ تو اجھا اور خوشحال مواور دوسرا مفاس اور قلاش جوتو افلاس ذوہ کوہ کو اس سوج سے نہیں دوکا جا سکتا کہ ایسی آزادی میں اس کے بیاے کوئی سابان ماک کہ ایسی آزادی میں اس کے بیاے کوئی سابان

راصت تہیں ۔۔۔۔۔ فقر و فاقر انسان کی محت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے مزاج ۔۔۔۔۔ اس کی نفسیا تی محت پر اثر انداز ہوکر اس کے مزاج میں تنگ ولی امپر میٹر این اور عم و مخصد بیدا کر دیتا ہے۔ اس کی قرت کا دکر کم کر سے اسے معاضی طور ۔۔۔۔۔ اسے معاضی طور

عريبى اور اميرى كافرق فطرى سب

نقروفاقه اورمعندوری وجبوری چاہے کتنی ہی بری چیز ہولیکن بہرحال اس کا وجود ہے اور کم وبیش دنیا سے ہر ملک بیں فاقدندہ اور معذور وجبور لوگ بائے جائے بیس ۔ لیکن ان کے وجود سے معنی پر ہرگرز نہیں کہ ان کا عدم ممکن نہیں۔

و كرود كرويت مل -

- انسانوں سے درمیان معاشی تفاوست فطری سے ہرممانشرہ میں یہ قرق و امتیاز قائم سیے اور قائم رہے گا برقی زیادہ کا سے گا اور کوئی کم ، کوئی انجیئر ہوگا اور کوئی معاریمسی سکے یاس طری دکان ہوگی اور کسی سك ياس جيوني ،كوني صنعت كاربوكا اوركوني محنت كش واس تفاوت . كوخودخانى كاننات سفة قائم د كهاسه و دى ابنى مصلحول كى بناء بر جن كواس كسيسوا اوركوتي نهيس جانتا كسيد دنيا بيس انسانون كو مختف تقديرين دسے كرميجة سے مسلاحيتوں كے فرق اور جاگان قابيتوں محص مائف بميجنا سے يحسى كواميرادرمسى كورنرب سے كھرا ممنى كودمائل و ذرائع واسلے تھر پیل اور سے وسیلہ اور بے ہمارا توكوں کے تعربیل بیداكرتا ہے - كوئى بہت عالاك اوركوئى بيوقوف بيدا بوتاسيے . كوئى تنومند اوركوئى كمزورمحت كا بوتاسى . كوئى إلكل تميك طفاك برتاسه مجراجا ككسكسي آفت مين كركرتباه اور خنته مال جوجا ما ہے۔ کوئی انجھیں شنوا کمراندھا اور مادیا کا فیکار ہوکر تنگطا اور آیا ہے جو جا تاہیے ۔ پہلے تھی ایسا ہی منس اور میکنالوجی کے اس دور میں مجی ایسا ہی ہو نضب اور بیاری کی ناتدانی پیلے تھی تھی ۔ ددمیان امیری اور عربی کے اس فرق ہے۔ نیکن میا ٹہ اور دائی میں جرفرق سے یا

نسگاف اورمندری و معتول سے درمیان جوامتیاز ہے۔ اسلام اس امتیا ذالا مید کو قبول نہیں کرتا بلکہ اس کو غیر فطری ، نامنعیان ، ظالمان اور چا بلا نہ قرار دیتا ہے اور ما تھن کاس کا میچ منصفانہ اور فطرت سے عین مطابق حل پیش کرتا ہے۔ اس حل کا نام اسلام کا معاشی نظام ہے۔

اسلام كالسياسى نظام

اسی فائدے کوفائدہ تمجینا ہے جوجلدی سے اس سے میاسنے آجاسے اور اس کومحسوس ہوجائے۔ دوروس نمائے کک اس کی سکاہ نہیں بھی ادربطسے بیانے برجوفائد سے حاصل ہوستے میں بھن فائدوں کاسسلہ بهت ووركب جلباس الكادراك تراسي فنكل بى سے برو السے بمکریسا اوقامت مرتا ہی نہیں۔ یہ انسان کی فطری کمزودی سیے اور اس كمزودى كااثريه بوتاب كهبر جبيزمين يه اينے ذاتى فائدے كو ويمعتا ہے اور فائدے بھی دہ جربست جو کتے پیمانے پر ہو، جلدی سے مال مرجائے اور اس کو محسوس ہوجائے ۔۔۔۔۔ اس خود عرضا یہ فبنيست سيصمائة اول تردوي والاادى فزاسن كامانب بن كر رسط كايا خرج كرك تواست ذاتى فائدس كريك كرسك كاجمال اس كداينا فالمده نظرنه أحاسك كاليب بيسه بحي اس كي بيب سس • بمكنا مشكل بوجائية -

انسان کی انہی فطری کروریں سے بیش نظراللہ تعالیٰ نے اس معاملہ کومرف ترعیب و تربیب اور وحظ و ملفین کی حدیک نہیں دکھا ہے۔ بمکہ معاشرے سے اندر موجود، غیر فطری معاشی ناہموادیں اور تفاوت کو دور کرنے سے اندر موجود، غیر فطری معاشی ناہموادیوں اور تفاوت کو دور کرنے سے لیے اسلامی حکومت کو یہ اختیار دیے دکھا ہے کہ وہ دولت مندوں سے انٹر کا مقرد کردہ حق سے کرغراء و ماکین کو دسے اور جراس قانون اللی سے نسرا بی کرے اس سے جنگ کی جائے جمک سے جنگ کی جائے جمک

جائے۔ بول اسلام وعظو تلقین کے ساتھ حکومت اور قانون کا دباؤ بھی ن استمال كراسيد من في المراد والمنال كراسيد المنال كراسيد و آن مجید میں جہال اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات میں کہ من وسند اقيموالسّلوة والوالزكوة والكوا مع التاكعين - البقره-٥) الماكعين - البقره-٥) نانی یا بندی کرواور ذکرة دو اور دکرع کرتے المائة الول كم مائة دكرع كرو- المائة المراع كرو- المائة المائ الله المال المال المالية المال ر آل کران یات) تم نیکی کے مقام کو نہیں یا سکتے جب یک کدوہ جیزیں خداکی داہ میں قربان مرکوجن سے تم \_\_\_مِن يَوَى شُمَّ نَفْسِهِ فَاولئكُ هُــمُ

والنفقونها في سبيل الله فبلشرهم ولا ينفقونها في سبيل الله فبلشرهم المدر المدر

وہاں اس طرح کی اور بہت سی آیات آئی میں جن میں اسٹرتعالی نے مسلانوں کو انفاق فی بیل جن میں اسٹرتعالی نے مسلانوں کو انفاق فی بیل اسٹر لینی صدقات وزکرہ کی تحقین کی ہے۔ ترخیب ولائی ہے اور خوف ولا ہے۔ اور کھلے اور چھیے اسٹر کی داہ میں خرج کرنے کرنے والوں سے بڑے والی سے بڑے انعامات سے وعدے فرائے میں ۔

تركوة اختباري عمل نهيس

اب چندوه آیات بیش کی جا دہی ہیں جن میں صدقات وزکر ہ کوکسی شخص کا اختیاری خرانہ کی جا دہی جی جن میں صدقات وزکر ہ کوکسی شخص کا انفرادی اختیاری خرانہ دیا ما رہے ہے اورخوشحال لوگول سکے مال و دولت میں غریب اور محتاج کوگول کا صروری حق قرار دیا جا رہا ہے۔

ارشادباری تعالی سیده --فات ذاالقربي حقه والمستكين وبنارايل: ٢١) وابن السيبيل. وبنارايل: ٢١) این فریب دست دارکواس کاحق دسے اور مسكين ومسافركد. مست واتى المسال على حبد ذوى القربى واليتملى والمسكين وابن السيل والسائلين و في المرقاب دالبقو ٢٢) اورنیک وہ سے جوخداکی محبست میں مال دسے ا بینے غربیب رشته داروں کو اور یتیموں اور مسکینوں کو ، اورمسافروں اور ایسے توگوں کوئن کا گزنیں غلامی اوراسیری میں مجینسی ہوتی ہوں۔ - و في اموالهم حق للسائل المحروم

اب وه آیات میش کی جا دہی میں جن میں انٹر تعالیٰ اسلامی حکومت

کوید افتیاد دیاہے کہ وہ دولت مندوں سے انٹدکا مقرد کردہ حق کے مریز بار اور مساکین کو دسے اور جرشن یہ حق دسینے سے انسکار کرے اس سے بزور قرست یہ حق وصول کیا جائے۔
اس سے بزور قرست یہ حق وصول کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشا دسے :

فان تابوا و أقامو العداؤة واتوالزكوة وفي من من من المرادة وفي المناوة وفي المناوة وفي المناوة وفي المناوة وفي المرادكة المناوة المناو

دس تو الحيس محيور دو . بعنی آگروه کفروشرک سے باز آجا بین اور اسلام قبول کرکے نماز وزکوه کی پابندی اختیار کرنس یا بالفاظ دیگراسلامی نظام زندگی میں جذب موجایش تو مجران سے کوئی تعرض مرکبا جاستے ۔اسی آیت سے مصرمت ابو مكرصديق رضى النترتعالي عنه سف فتنه موار تداد كسي زمارة مين استدلال كياتقا - نبى صلى الله عليه وسلم سكے ليدجن لوگوں سنے فتنہ بريا كيا كا ان بیں ہے ایک گروہ کہنا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں میں ۔ نازیمی

فان تابوا و اقاموالصلوة واتوالزكوة

یس آکراب یہ نوب کرلیں اور ناز قائم کریں اور زکرہ دیں تروہ تمار سے دینی بھائی ہیں۔

مینی محض کفرونسرکسے تو برکزا اور ایان کا اقرار کردینا کافی نهیں ہے اس بات کا نبوت کہ وہ واقعی کفرونسرک سے ٹائٹ ہو گئے ہیں اور حقیقت میں ایمان لائے ہیں صرف اسی طرح مل سکتا ہے کہ وہ ناز کی یا بندی کریں اور ذکراۃ دیں۔ لہذا اگروہ اس عمل سے اپنے ایمان کا نبوت دسے دیں نتب تو تممارے دینی بھائی میں ورز ان کر بھائی میں مجھوا وران سے جنگ کرو۔

حكومست اور افراد كي ذميردار إل

ال مباحث كامطلب برگزیه نهیں ہے كدائد تعالی نے ورمسالے كے تنحت انسانوں كو دوطبقوں میں تقیم كر دیا ہے ۔ ایک طبقہ الدادول كا ہے جوابنی كائی كى مجد زكرة كا تنا رہے كا اور دوسراطبقہ عزیبوں اور ادادول كا ہے جوال دادول كى ذكرة برزندگى بسركرا دہے كا احداد بالدادل كا ہے جوال دادول كى ذكرة برزندگى بسركرا دہے كا

ا پینے دوسرے دسمند واروں سے مقابلے میں شجی جائیدادیا ا ملاک کا مکن سیے ۔ وہ مالک نہولیکن وہ وسست جمراورسراسری اج بھی نہیں ہورکتا۔

## معاشرك تووشحال بنلسف كى المامى تدابير

اسلامی حکومست ، اسلامی معاشر سے کونوشال اور احتیاج بین خومفیل بنانے کی جوتداہیرا ختیاد کرتی ہے ان میں ایک تربیہ ہے کہ ا ــــــــــــ وه به کاری کونایند، کام ادر کام کویند کرتی اور ایمیتت دیتی ہے۔ محنت اور کام سےجی براسنے واسلے صحبت مسید صبح الاهضاكي بمست افزائي نهيل كرتى ادر كيسے لوگوں كي بميك دينے يك سے دوسروں كومنع كرتى ہے۔ اسلام عكو سحر برفردست ببمطالبه كياجا ثاسي كدوه كوثى مذكوتى جائزكام مرور كرسه يمسى جائز بيشه كوذليل مذسيهم بالترسي كام كرين كوبران سمجے محرسے باہرجاكر دوزى كانے كى معودمت جديد فراسات وترك ونا سے سے تعلق مر دست و گدا کری کا کے دنیا کی رسواتی اور آخریت کی برمادی مو رے جاہے وہ مجوا ہی کام ہو گرمیک را مانیگ

التي نظام اسلام میں بلاضرورت سوال کرسے کو اورضرورت کی صورت میں حاکم وقسه اور ابين سريست سيسواتام وكول سيسوال كريف كوممنوع قرار دیاست۔ اوراس کی مخست مذمست کی تی سیے۔ \_ بخاری اورسلم کی حدیث سے کد آنسخشرت صلی الله علیه وسلم في فرما يا توكون سي بروقت المسكنة دبين والانتخص قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چرسے مروره مجرمجي كوشت من بوكا -\_ایک اورمدیث میں ہے کہ پلامنرورت ما تنگنے والا است لیے انگارے مانگاہیے۔ \_اكيب موقد بريضاب دسائتاب ملى اللذتعالى عليد وسلم من فرمايا يد العلياخير من يد السفالي م أوبر

سرایک موقد پرآپ صلی اساز تعالیٰ علید و کم نے فرایا کداگر لوگوں
کومعلوم ہوجائے کرموال کرنے میں کسی قدر والت ورسوائی
ہے توکوئی بھی کسی کے باس سوال کرنے کی عرض سے
مجال کرمز جائے۔
معنرت ابوہریہ وضی اساز تعالیٰ عند دوایت کرتے بہل کہ
بنی مستی اساز علیہ و کم نے فرما یا کہ تم میں سے کوئی شخص مبح
کے وقت شکلے اور ابنی پشت پر جنگل سے کوئی شخص مبح
کے وقت شکلے اور ابنی پشت پر جنگل سے کوئی شخص مبح
کرلائے تاکہ وہ معدقہ کرے اور لوگوں سے بے سنے ا

روحت میں اس سے لیے بہتر ہے۔ اس سے کہ وہ کسی بردجائے ، یہ اس سے لیے بہتر ہے۔ اس سے کہ وہ کسی آدمی سے کچے مانگے وہ چاہے تو اس کو کچے دسے دیسے

اور چاہے ترکیجہ ندسے۔
اسلام بیں اُس طرت ایک طرف کام اور علی ہمنت افزائی کی تشہیے
امداس کو ترجیح دی گئی ہے اور دوسری طرف مفست قوری اور مبیک منگی
امداس کو ترجیح دی گئی ہے ۔ تاکہ معاشرے میں احساس ذمہ داری بیدا ہو ،
اور ہمر فرد اپنی دوزی ماصل کرنے کی ہم مکن جدوجہد کرے۔

اسلام ایک فطری منہب سے وہ چند تد ابیر بتادیت ، چند ہدایات ذرط کرا دسینے اورچندا سکا مات کی تعمیل پر زود دسینے ہی پر اکتف نہیں کرتا ہے بکہ اس نے انسان کو بیش آنے والی تھم دیٹواریوں کی نشان دہی کرسے ان سے ازا ہے کا انتظام بھی کردیا ہے ، مثلا یہ کہ اسلامی ملکت کا برشری اپنی ذمہ داریوں کا اصاس دکھتاہے اور
اپنی کفا لت کے لیے پوری جدو بجد کرتاہے۔ "نا ہم معاشرے میں کچھ
لیسے وگ ضرور باتی رہ جاتے ہیں جومعاشی جدو بجد نہیں کرسکتے جیسے بالکل
لیسے وگ ضرور باتی رہ جاتے ہیں جومعاشی جدو بجد نہیں کرسکتے جیسے بالکل
بے سما دا بیوہ ، چوطے نا داریتیم بیسے ، مزمن امراض میں بشلامفلس
مریض ، نہایت ضعیف مردا در توریس ۔ اجا نک با تقدیا و ل سے معذور
ہوجانے والے لوگ ۔۔۔۔ اسلام ان کوسط کوں پر بھیک مانگنے اور
فر پانتوں پر مرجانے کے لیے ہرگز نہیں چوارتا ہے ۔۔۔ بکہ ان سے
لیے دوانتظامات کوتاہے۔۔۔

ايمت قرابت دادى اوصله دحى كا انتظام اور دوسرام كارى فطيف

اسے قرابت داری اورمد دھی کا انتظام بر فرما یاسے کریں است داروں کی چدی دست تہ داروں کی چدی کا انتظام بر فرما یاسے کریں کے مدی کفالت کریں ۔۔۔ قرآن و حدیث پیں ان سے مان کا اور قبط میلائی اور قبط کی تریخ ب دی گئی ہے اور قبط میں اور قرابت داروں سے بدسلوکی کرنے والوں کو مخت عذاب کی وعید منائی گئی ہے ۔

معاشرتی کفالتی نظام اشتهالی کادشادسید: ان الله بيامر بالعدل والاحسان و ايتاء ذى القربى من العدل والنمل ١٠٠٠)

الترعدل اور احسال اورصله رحى كالحكم وتياسي

سورہ نسار آبت ۲۱ میں ہے : "ادرتم سب اسٹر کی بندگی کرو اس سے ساتھ کسی کوٹریک بزناؤ، ماں بایب سے مساعۃ نیک برتا ڈکرو۔ قرابت دادوں

زباو، مان باب عظر ما طربیات برماد رود مرد براب واردن اور بتیموں اور مسکینوں سے ساتھ حسن سلوک سے میشن

سود اور طوسی دست دارسه اور اجنبی مهما برسے اور میلوسے سابھی اورمما فرسے اور آن یونڈی غلاموں ۔ میلوسے سابھی اورمما فرسے اور آن یونڈی غلاموں ۔

جو تمهارے قبضه میں بہول احسان کامعا ملرور یقین

جانوالتركسي ليستخص كويندنهين كرتا جوابين بندار

میں معرور ہو اور اپنی بطائی پر فخر کہتے "

وات ذالقربى حقه والمسكين وابراسيل

ولا تبدد تبذيل المسادي

رشة داركواس كائت وواومسكين اورمها فركواس كائ

اورفصنول خرجی مزکرد. آنحصنرت صلی املاتنالی علیه دسلم کا ارتشاد ہے کہ و

"جواللداوريوم آخرست برايان دكمتاب أس جابيت

كدوه ملدري كرائ

\_ پہنمہر ملی انڈ تعالیٰ علیہ دیم نے والدین اور دشتہ داروں سے سا مقر مجلائی کرنے کو واجب قرار دیاہے۔ \_ أتحضرت صلى الله تعالى عليه وملم في فرمايا ؛ در معموش الني سے للڪا جو اسب كمتاب و محصول ب - اسے قرب اللی نصیب ہواور جھے تو رہے وہ بالگاہ اللی سے کمٹ جائے " کیجادی وسلم) \_درول خداصلی الله تعالی علید وسلم نے مجاتی مہن سمے ا من کومال باب کے حق کے مائن ذکر کیا ہے۔ آپ فرا است مال باب سے معلائی کر اور لینے مین معائی سے بھلائی کہ ہم رسٹ تدہیں جوان سے قریب ہوں میرجوان سے قریب ترہوں۔ فقهائے آمست کا اس است پر اجاع نے کہفا دند کو اپنی بوی کے نان ونفقراوروالدكوابني لطكي سيح نفقراور ببيط كووالدين سمے نفقه سے کیے بجبود کیاجا مکتا ہے۔ اسی طرح اسلامی حکومت کا قاضی دوسر

من لت ليني « اسلام كامعاشر في كفائتي نظام " مجى سمەحق ميں قائم منهور إمور لينى ما توانى مى معذورى ومجبوري كي وجرسے وہ خود كام كرسكے مما سكتا برو اود رزاس كے كوئى اليسے دشته دار بول جو اس كى كفا لىن كرسكير توان صييف العقل، داتم المض اندس بإبياري وتكليف مين مبتلاتوكول كي كفالت کی ذمدداراسلامی دیاست بهرگی -اسلامى دياسست مجبود ومعذود وفقيرومسكين اود دوسرے تمام حاجمت مندوں کی کفالت کا مجربورانتغام كريك كاوراس انتظام كوجلات سي ي دولتمند سے ماوں سے مقردہ عی وصول کرسے گی ۔ اسی لازمی سى كى وصولى كانام زكرة وصدقات اورعشرسي

فلامدکلام برکداسلام اینے معاشی نظام میں حبن علی نظام کوسا سے
دکھتا ہے وہ یہ ہے کہ دولت ایک پاچند جگہوں میں بہت نہ یا دہ اسمیٰ
مزمونے پائے۔ وہ چاہتا ہے کہ جاعت سے جن افراد کو اپنی بہت م
قابیست پانوش تسمتی کی بناء پر ان کی ضرورت سے زیا دہ دولت میسٹر
آگئی ہو وہ اس کوسمیدے کرنہ دکھیں بلکہ خررج کریں اور ایسے معمارف

بیں خرچ کریں جن سے دولت کی گردش میں سومائٹی سے کم نعیدب افراد کو بھی کا فی حصر ال جائے اس عرض کے لیے اسلام ایک طرف ابني بلنداخلاقى تعليم اور ترينيب و تربيب سے نها بيت مؤرّ طريقوں سے فیاصی اور حقیقی امداد کی امیرط پیداکرناسے ، تاکہ لوگ نود اسینے ا میلان طبع بی سے دولت کو جمع کرنے کو بڑا مجیں اوراسے خرج محردبینے کی طرف داغب ہوں۔ دوسری طرف وہ ایسا قانون سن تا سے کہ جو لوگ فیاصی کی اس تعلیم سے با دجود اپنی افتاد طبع کی دجسے مدبيرجودسنے اور مال جمع كرسنے اور مستنے كے فوكر ہول ، يا جن كے یاس کسی ترکسی طور برمال جمع ہوجاستے ان کے مال میں سے بھی کم اذکم ایک محصد سوماتی کی فلاح وبہبودسے کیے ضرود نکلوا لیا جا سے۔ اسي كانام ذكوة سب - اسلام سيم معاشى نظام ميں اس كواتنى اهميت دی تمی سے کہ اس کوارکان اسلام میں شامل کریا گیا ہے اور نماز کے مسرسب سے زیادہ اسی کی تاکید کی تئی سے الدصاف صاف کہ دیا حمیا ہے کہ چھن دولت جمع کرتا ہے اس کی دولت اس کے سلے ملال دیاک بنی نهیس پرسکتی تا وقتیکه وه زکراه مذاواکسے۔

زكوة معنى اورمفهوم

ذکوان کے لغوی منی بڑھتے ، برکت ، نشودنا، مدح وستائش پکیزگی اور کسی چیز کا پاکیز ، منتخب محصد ، ذکوانی بعنی زکید مصد کلی بہت جس کا مطلب ہوتا ہے نشو و شاکر اور کرنا، پاک کرتا اور اصلاح کرنا بھی بیس اور شرعی امسطلاح میں ذکوانی اس کے کہتے ہیں جے انسان اللہ کے دیشے ہوئے مال میں سے کچھ مال اس کے حقد ادوں کے لیے نکا تے ۔ اپنے مال میں سے ایک محقد ما مات مندوں اور کی بنول کے لیے نکا لئے کو اس طرح کا مال اور اس مال کے ماتھ خود آدمی کا نفس میں پاک ہوجا تا ہے ۔ جرخفس فداکی بخشی ہوئی خود آدمی کا نفس میں پاک ہوجا تا ہے ۔ جرخفس فداکی بخشی ہوئی دولت میں سے ضدا کے مندول کا حق نہیں نکا تنا اس کا مال نااک وران مال کا ایک ہوجا تا ہے ۔ جرخفس فداکی بخشی ہوئی دولت میں سے ضدا کے مندول کا حق نہیں نکا تنا اس کا مال نااک

ہے اور مال کے ساتھ اس کا نفس بھی نا پاک ہے ہیو کہ اس کے نفس میں ناپاکی بھری ہوئی ہے۔ اس کا دل اتنا تنگ ہے ، اتنا خود خوش ہے اتنا ذر پرست ہے کہ جس فدا نے اس کو حقیقی ضروریات سے ذیا دہ دو سے کر اس پراحمال کیا ہے اس کے احسال کا حق اماکرتے ہوئے بھی اس کا دل دکھتا ہے۔ ایسے خفس سے کیا امید کی جاسکتی ہے کہ وہ دنیا میں کوئی نیکی بھی فدا کے داسطے کرنے کا کوئی قربانی بھی محف اپنے دیں اور ایمان کی خاطر برداشت کرے گا۔ لہذا ایسے شخص کا دل بھی ناپاک اور اس کا دہ مال بھی ناپاک ہے جسے دہ اس طرح جمعے در اس طرح ج

فی کی انٹرتعالی کا ازلی اور ابدی حکم ہے ، تمام انبیاء کی آمتوں کونماز اور ذکرہ کا حکم تسلسل کے ساتھ دیا گیا ہے اور دین اسلام سمجی سمی سبی زمانے میں بھی ان دوجیزوں سے خالی نہیں رہا ہے۔ سیدنا حضرت اراحیم علیہ اسلام اور ان کی نسل سے انبیا رکا ذکر فرمانے سے بعد ارسٹ او

وجعلناهم أنمية يهدون بالمرناو أوجينا وجعلنا النهم فيل الحيرات وإقام العسلوة و إيتاء والنهاء والتناوي و

مطابق توگوں کی دہنا نی کرستے سکتے اورہم نے وی سکے ورابدان كونيك كام كرسف اورنماز يرصف اورزكرة دين كى تعليم دى اوروه بهارساع ادست كرارسته مصرت اسمعيل عليد السلام كمتعلق ارشادسيد، وَسَمَانَ يَسَامُمُ أَهُلَهُ بِالطَّسُلُوةِ وَالزَّكُوةِ وكان عِنْدُ سَ يِنْهِ مَنْ ضياء د د موده مريم :۵۵) وه اسینے وگوں کو نماز اورزکوہ کا حکم دسیتے اوروہ اسٹر کے نزدیک برگزیدہ سقے۔ المحضوت صلى الله تعالى عليه وللم سب يهط أخرى نبى مصوت على على الله عقے سوال کوعبی الله تعالی نے نا ذاور دکوة کاماعقد ماعقد حکم دیا۔ وَجَعَلْنِي مُبَارًكًا ٱينسَاكُنْكُ وَأَوْضِيُ بيصول اور زكاة وتار

ان آیات سے معلیم ہوگیا کہ دین اسلام ابتدار سے ہرنی کے ذمانہ میں نما ذاور ذکراہ کے ان دو طریع سے متونوں پرقائم ہواہ ہے اور مہیں ایسا نہیں ہوا کہ فدا پر ایمان دو فرضوں سے معاف میں ہوا کہ فدا پر ایمان دو فرضوں سے معاف کیا گیا ہو۔

میں جہاں محماجوں سے ناجائز فائدہ آسٹا یا جا کا ہے وہاں ذکراہ سے درمیان مجست ورافت شرافت فرانت شرافت میں درمیان مجست ورافت شرافت میں دروانہ اور میں دری دافلاس صقوق طلبی اور حق دری کا ایک شریفانہ ، ہمدردانہ اور متوازی درمیان انفاق سے مترافات میں متوازی دابطہ قائم کیا جا تا ہے اور یہ ذکراہ میں انفاق سے متسام

دینا اورجها د بالاموال ہوسب شامل ہے۔

ذکو اقد ایک لازمی ا دائیگی ہے جونوشحال شخص کے لیے جاہئے آپ

مرسلمان کہلا تاہے ۔ چاہیے وہ اسلامی دیاست کا شہری ہو، چلہے نیر
مسلم حکومت کی دعایا ہو ۔ البتہ بیرمسلم حکومت سے مسلمان شہری نجی طور
پراپنی ذکو ہ نکال کرضرورت مندمسلمان مجائیوں میں تقیم کریں گے ۔ کیزیمہ
وہاں حکومت کی طرف سے اس کی وصولی اورتقیم کا قدرتی طور پرکوئی

طريق چانب وه حق معلوم بول ،خواه مسكينول كوكهانا كهلانا ، قرض من

## زكوة كى الجميست وفضيلت

فكولة اسلام كادوسرا الممركن سيداس كى فرضيست قطعى سيد اس كا منكر كا فِرسب اوراس كاتارك فاسق سے .الله تعالی اور آخریت سے ون پر ایمان رکھنے والے کسی مومن وسلم سے لیے ذکوۃ کی ادائیگی سے انکار کونا جائز نهیں ، پہلوتهی کرنا ، جیلے بہانے کرنا بھی جائز نہیں۔ اور بیر بھی جائزنهیں کہ فابل ذکوۃ مال کو اپنی ملیست سے مکال کردوسروں کی کلیست بنادیاجائے ۔ تاکیمتفرق ہوجانے کی دجہسے کسی ایک سکے پاس اتنا مال جمع جوستے ہی نہ یا بیش کدان کی ذکرہ نکالی جاسکے ۔۔۔ عزضبككسى طربيق سي بهى اودكوئى وجدمجى بيداكرك كسي مال كى ذكاة سا قط کرنے کی ترکیب نہیں کرنی جا ہیئے۔ یہ بڑے زیاں کا مبب ہے مقوط اسامال بچانے کی کوششش میں پورسے مال کے مناتع ہوجانے كاخطره ببدا ہوجا ناسبے اور آدمی كی آخریت تباہ ہوجاتی سے الله تعالى نے ذكرہ كوشرك سے توبر، اور اقامت صلاۃ کے ماتھ دین اسلام میں واصل ہوئے اسلانوں کی اخرت کاحی واربننے اور م سوراتی کا ایک باعزمت فرد ہوئے سے لیے صرودی قرار ویا ہے ۔ كونى كافرجب يكس شرك سے توبر مركسك اور شاز قائم ركرسے برجو مسلانوں کے درمیان وبنی انتحاد کا ذربیرسے ۔ اور ڈکوۃ اوار کرسے جران کے درمیان احتماعی مالی دابسطے کاکام کرتی ہے ، وہمسلما نوں

مى جاعت مين النهي بركتان وواس دني رشة آخوت مين فلك بوكمة معيد اسيعماعت مسلم كابك فردنبادتها يبطاد إسيان كانفع ونقصان مراكا تركم معهرتا ذكونغ اداكرنامومنين متقين اورمحنين كاوصاف میں۔ اور اس کا ادار کرنامشرکیب اورمنا فقین کی خصوصیا میں ۔ یہ ایمان کی سوتی اور اخلاص کی بریان ہے۔ الصدق برهان ؛ اورزكوۃ اسلام اورکفر۔ اور ايان دنفاق اورتفوی ونسق ونجورسکے دزمیان حدفال - سے۔ بہذاکوئی شخص ذکرہ ادا سمیے بغیران موسین محے ذمرسے میں شامل نہیں ہو سست تا سن کے لیے التذنعالي سنع أخروى فوزوفلاح كاتطنى وعده فرمايا والراس كمانت كم ضمانت دى مبي كدوه جنت الغروس ر کے وارث ہوں کے ادست دباری تعالی سیده قد أفيلَمُ الْمُدُّمنَّةُ إِنَّا لَاذُكُنَّ انی سے ایمان لانے *غازوں میں خنوع اختیار کہتے ہیں ،* لغوبات سے

دور دہنے ہیں وروق سے طریقے پرعامل موستے ہیں ۔ \_ فريحاة اداسيه بفيرسي كانبكوكارون مين شار نهبن مو مكتا ارست وسه هُ ذَى قَرْمُ مُهُ لِلْمُحْسِنِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ مُقِيمُونَ الْحَسَّلُولَةُ فَ يُوتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِاالآخِرَةِ هُمَ يُوُقِنُونَ. دسورهٔ لقمال آبیت ۲ تام ) بركتاب بدايت ودحمت سے نيكوكا ديۇل كے ليے جوناذقائم كرت ين الكوة دست بي اور آخرت ير يقبن رنحتے میں۔ ان آیاست میں نیکوکار توگول کی تین اہم صفاحت کا خاص طور پر ذكركياكيا يبس سي ظاهر بوتاسي كدبا في سارى نيكيون كا دادومدار الهی تین چیزوں پرسے وہ نازقائم کرستے ہیں بھی سے غداپرستی اور خداترس ان کیمستقل عادست بن جاتی سید . ذکرہ مسینے ہیں جس

سے اٹارو قربانی کا جذبہ ان سے اندرسٹنگم ہوتا ہے۔ متاع دنیا کی مجست دنتی ہے اور رمناستے اللی کی طلب آنجرتی ہے اور آخرت یقین رکھتے ہیں جس سے ان سے اندر ذمہ داری وجرابیری احال أميرتاسي ، عسى كى بدولت وه اس جا ندر كى طرح نهيس ريت بحد

The second secon

پراگاه میں مجوما مجرد باہو. میں نہیں اور کیے بغیر آدمی سیا ، ایمان دار اور بر ہمبرگار نہیں ہوسکتا۔

الشمّال كادرشادي:

لكن البرّمن امن بالله واليوم الاخر والملكمة والنبيان والى المال على حبّم ذوى القربي والمستلى و المسكين و في المرتاب و آقام العلوة و التي الرّكاة أولئك الذين صد توا واولئك

نہیں ہوسکتا - کیونکہ انٹر تعالی کی رحمتوں اوراس سے فضل د کرم کے مستحق صرف وہ لوگ ہوستے ہیں جو نافر مانی ب سے پرہر کرنے والے ذکوہ دینے والے اور آیاست اللی پرایمان دیھنے والے ہوں سکے۔ وَ رَحُمَتِي وَسِعَتُ كُل شَى فَيُساكِبُهُ اللَّذِبُ يتقون ويوتون الزكوة والذينهم بايتنا يُومنون. (۱۰۹۱)

میری رحمیت ہرچیز پرچیائی ہوئی ہے اور اسے میں ان ور سے تی میں مکھوں گا جو نا فرمانی سے برمبیز کریں گے مرکزہ دیں سے اور میری آبات پرایان لایش سے۔ ف المائيگى عادت بخل سے دور تھتى ہے۔ مومن مرد اورموس تورتیس جن صفات کی حامل ہوتی میں ان بنیں ایک بڑی صفت ادا نیکی ذکرہ تھی ہے۔ ذکرہ ادا رست رست اور داوح میں مال مرف كرت دينے كى وجہ ہے ان کے مزاج میں بخل نہیں رہتا ہے . ایک تخیل سے دوستی اور رفاقست ، ہمدردی اور وفاداری کی ترقع نہیں کی جاسکتی ۔ بیکن جو لوگ اس مرض سے یاک ہوتے ہیں ان کے درمیان دوستی اور دفاقت بیدا

ہوسکتی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات يعضهم اولياع كيض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويوتون الزكوة و يطيعون الله ورسوله أولئك سيرخمهم الله : (سوده توبه آبیت ای) مومن مرد اور مومن بورتیں ایک دوسرے کے ولی اورٌ مددگار ہیں اور ان مومن مردول اورعورتوں کی مسغات یہ ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے رو کتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ، ذکرہ ویتے ہیں اورخدا اور رسول کی اطاعت کمستے ہیں ایسے ہی وكول برامند دحمت كرسك كا اس كاصاف مطلب به بواكدكوني شخص مسلما نول كا دبني بما تي

درمیان اول نورفافت اور درستی بهونهبین سکتی اور اگر بردگی تھی نومصنوعی اور حجید کے اعزاض برمبنی جن میں مذاخلاص ہو گااور جذبہ وفاداری ۔ مفداد نہیں بن سکتا حس کا استخص سے اس نے وعدہ کرد کھاستے جواس کی مدد کرسے۔ ولينصرن الله من ينصرك راك الله لقوي عربزالنين ان مكتهم في الورض اقام والصّلوة و اتوالزكوة وأمرو بالمعروف ونهوعن المنكر و لله عاقبة الامور (مورهٔ الحج آبیت به) م الداد کار کرد کر داکان اس سخر الله ملااطا قت وراور ممعاملات كالمتخام كار

إسى أبيت مين ملانول، اسلامى ملكت معيرياه اوراسلامى حكومت كوجلاسنے واسے حکام سے جوباتیں کھی گئی میں وہ یہ کہ اگرزمین بين اقتدار حاصل كركة تمازقاتم كروسك اورزكوة اداكروسك ادر بيكما بهبيلاؤك اوربديول كومطأ وكسك تواللذتعالي تمعارا مذكار ميوكا اورظا برسي كرجس كاوه مددكار بوكا است كون وباسكتاب ليكن اگرتم نے ذکوۃ سے منہ مجھیرا اور زمین میں اقتدار سے اصل كرسكنجبول كى بجائے مديال مجيلائن اور اجھا ٹيوں كومطا ناتروع تميا - اورائبڈتنائی کاکلمہ بلند کرنے کی بچائے ایناکلمہ بلند کرنے لکے اورخراج وصول كركي اسينے بيے زمين پرجنتيں تبات ہی كو وراشت ادمني كامقص يمجدليا نوس دكھوكہ اللّٰدكى مدونتھا رئے۔۔ے سا نخذنه بهوگی - بچرشیطان بی تمعاراً مدیکارره جا سنے گا اوروہ تبھی تمسی کا سیا مدد گارنہیں ہوتا - بلکہ مدد سے برد سے میں گراہ کرتا ں اکٹ بین بوہ

بالغيب ويقيمون الصلوة ومسا

یہ کتاب ان پرہیر کارلوگوں سے بید ایت ہے ہو عضب برایاں رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو بھر بنم نے ان کو دیا ہے اس سے ہمادی داہ میں خرج کرستے

زكوة عبادست سبي

ترکوه کاشار موبادات میں ہے ، کبوکد ایک مومن بندہ جس طرح نماز کے قیام اور دکورع اور سجود کے ذریعہ اللہ تعالی کے حضور میں اپنی بندگی اور تدامل و نیاز مندی کا مظا ہرہ جسم و جان اور زبان سے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالی دفاء ورحمت اور اس کا قرب اس کوھا مسل ہواسی طرح دکوانہ اداکر کے وہ اس با کہ کاہ میں اپنی مالی نذر اسی خرمن سے بیش کرتا ہے اور اس بات کا عمل برومت دیتا ہے کہ اس کے یا س جو کھورے وہ اس کا زبان ہمیں بکہ خداکا سمجھ اور لیقین کرتا ہے اور اس کی دھنا اور لیقین کرتا ہے اور اس کی دھنا اور اس کا قرب صاصل کرنے کے لیے وہ اس کو قربان کرتا اور مذرات میں طرحاتا ہے ۔

زکون اعانت ہے۔ زکرہ کاددسرااہم بہلواعانت ہے کیو کمدزکوۃ کے ذریعے اسلان اللہ مالی کے مسرور من منداور پریشان حال بندوں کی خدمت واعانت ہوتی ہے۔ اور اس نظام کو اگر میسے طور پر اس کی پوری مروح سے سائھ جلایا جائے۔

بدر براعانت سے آسے طور براس می بوری روس سے می طور اطبیال می تو بدای دور تو بہ اعانت سے آسے برامد کرمسلم معاشر سے کی خوشحالی اور اطبینال محا ذرابعہ بن جا آسے ۔

زكوة اقاديت سے

ذکرہ میں افادی مہلومی ہمت ذیادہ ہے ، کیو کدانسان کے اندر مسب مال اور ذر برسی کا جذبہ پایا جا تاہیے ، وہ نیکی کی داہ میں مال خرج کرسنے میں کہ بند میں کرنے اور اس کے گذرہے اور میں کرنے کا ذرایعہ میں کرنے میں کرن

صدفدكا ايك لقمه بهاط بن ما تاسيد

ہوئے فرایاکہ ،

"اللہ تعالی صدقہ میں دیئے ہوئے صرف پاکیزہ مال ہی کو

مشرف فیولیت بخش تاہے ۔ وہ انھیں اپنے داہین

المح میں لے لیہ اسے بھرصد قد دینے والے کے لیے

اس صدقہ کی اس طرح پرورش اور نشوۂ ناکرتاہے

حس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑ ہے یا اُونیط

سے سے کی پرورش کرتاہے تا آبکہ صدقہ کا ایک لفہہ

بط ہے کی پرورش کرتاہے تا آبکہ صدقہ کا ایک لفہہ

بط ہے کہ برورش کرتاہے تا آبکہ صدقہ کا ایک لفہہ

مجرآپ نے نیہ آبیت بڑھی اسٹر تعالی د بولی مطا تا ہے اور صدقا کو بڑھا تا

بری موت مرسے سے بچا تاہے

مصرت ابوہ ریرہ دھنی استرتبالی عندروایت کرتے ہیں کدرسول استرتبالی علیہ وہ میں کر استرتبالی عندروایت کرتے ہیں کدرسول استرتبالی علیہ وہ میں کر میں کہ میں میں میں میں میں ہوتے ہے۔

میں ہوتی استرتبالی کے المحقہ میں ہینجا ہے۔

مال کی حفاظ میں ہوتی ہے۔

دہری دحمة استرتبالی علیہ عہتے ہیں کہ دسول استرصلی السد

مسب محرقی بنده اخلاص اور سن ببت سے صدقہ اواکرا سبے توانند تعالی اس سے باتی اعمال کی احس طریقے سے حفاظ سن فرما تا ہے ؟

مدقد مقور الجي بهت موتاب

بہمت سی احادث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدفہ میں دی ہوئی ایک مجدد جی وزئن رکھتی ہے اور انگور کا ایس وانہ بھی بہست مرارسے دانوں

- نبنب بن نفرکتی بین کرمین کوندگی دہنے والی عورتوں کے ساتھ سحفرت عالشہ دھنی استانا الی ان کے باش انگور سے ابھی کی خدمت میں بہنی ۔ ان سے باش انگور سے ابھی میم ال سے باس انگور سے ابھی میم ال سے باس میں ایک دیے دیے اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ہے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ہے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے کے دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر دیم کر ہیئے ۔ اس میں ایک دوسرے کو دیم کر دیم کر

والي بهو-بم نے کہا یاں ترانصوں نے کہا: " ان دانوں میں جن کوئم دیجھ رہی جومہد فدوں سے برابروزنی سے یا به بعضرت عشان عنی رضی الله تعالی عند سمیتے ہیں کہ تمیں سے جوشخص اپنی کا دھی محنت کی کمائی سے ایک دربهم سمی امتدکی راه میس خرج کرتا سیصفداکی فسم وه میری نظرمیں ان دس میزاد در بهوں سے افضل ہے جوہم میں سے خوشال آدمی خرج کرتا ہے۔ خوش حال آدی کا دس ہزار درہم بھانا ایسا ہی۔ میسے مندرسے شبنم کا ایک قطرہ کال

جائے۔ وہ تواکی سطا ہوا عنوے جے جم سے الگ ہی کردینا ہمترہ ورنہ مارے کے در سرکار درمالتا ب ملی اللہ علیہ در مرکار درمالتا ب ملی اللہ علیہ در مرکار درمالتا ب ملی اللہ علیہ در مرکار درمالتا ب ملی دفالت کے بعد جب عرب سے بعض بھیلوں نے ذکوہ دینے سے انگار کیا توجناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے انگار کیا توجناب مدیق اکبر رضی اللہ دہ نماز اس طرح جنگ کی جاتی ہے ، حالا تکہ دہ نماز بر مرحدا ورمول کا افراد کرتے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکوہ سے بینے اور فرد اور ایال کی شہا دست سب بینکار ہیں کسی چیز کا بھی اعتبار نہیں کیا جاسکتا ،

من من من من من من من الله تعالی عند فراست مین که جوزگراه ادا نهیس کرتا اس کی نازی نهیس بوتی ناز اسلام کا منون سے اور زکراه اسلام کا برا سے اور زکراه اسلام کا برا سے جواس پر سے بارگز دیا وہ نجات پاکیا اور جواس سے ادھم ادھم بوگیا وہ بلاکت بیں جا پڑا۔

قارون كاحشر يوكا

جوشفس اس بات کوسیم نہیں کرنا کہ وہ اپنے مال و دولت کا حقیقی ماکس اور اپنے مال تصرف میں مختار کل نہیں ہے۔ وہ چاہیے توخدا کی داہ میں خرج کرسے اور چاہے تو مخل سے کام لیے۔ یا اپنی خواہشات نفسانی کی تسکین سے لیے ہے جا طور پر خرج کرتا دہدے یہ کلیٹا مرا یہ نقطهٔ نظر بحر خصلت قارونی مانقطه نظرید برواینی دولت مندی کوایناکال کمتا نفا اور این فرم کاخی مادلینا کفار کمتا نفا اور این فرم کاخی مادلینا کفار اسی یا داش میں استرتعالی نے اس مر مال و دولت اور گر اسمیت زمین میں دھنیا دیا۔

فغسفنابه وبداره الاص فماكان الدمن فعاكان الله الدمن فعر ينصرونه من دون الله

كلے كاطوق بن جائے گا

اسلام نے دکاۃ ادانہ کرنے والال کودنیا اور آخرت میں سخت سرداکائ دارفرار دیا ہے۔ سورہ آل عران میں املاتعالیٰ کا ارشاد ہے:

ولا تحسين الذين ببخلون بما

اور جو کوگ انتذ کے دیئے ہوئے ال بیں بحل کرتے میں وہ یہ نہ مجھیں کرنجل ان سے لیے مفید ہے بلکہ وہ بھین کر لیں کہ وہ ان سے لیے مفید ہے بلکہ وہ بھین کر لیں کہ وہ ان سے لیے بڑا ہے عنقریب تیامیت کے دن حب جیر سے ساتھ انھوں نے بجل کیا ہے اس کا طوی ان مو بہنا دیا جائے گا۔

جسم واعفرائل کے

سودہ توبہ آبیت ہم ۔ ۲۵ میں ہے:

دردناک سراکی نوش خبری دوان دگوں کوجسونا
اورجاندی جمع کر سے دکھتے ہیں ادرانھیں فداکی
داہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آگے گا کہ
اسی سونے اور جاندی پرجہنم کی آگ دھکائی

اورمہلوڈل اور سمجھوں کو داغا جائے گا۔ بیر ہے وفرزار وتم نے اسنے کے حمیم کر دکھا تھا۔ لوائی سمینی بوتی دولت کامزه چکھو۔

گنجارانب فرسے گا

بخاری شرایف کی حدیث ہے ۔ محضرت ابوہ ریرہ دفتی اللہ تعالیٰ عنہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا ؛

ہوایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نعالیٰ علیہ دسلم نے فرمایا ؛

ہمے اللہ نے اس کو اور وہ اس کی ذکوۃ نہ دیے اس کو ایک سمنے کے دن ایک سمنے کے دیں ایک سمنے کے دہر مانپ کی شکل میں بیش کیا جائے گا جس کہ آدمی کے تام مسلم جول کے اس سانپ کو آدمی کے کیلے میں طوق بنایا جائے گا بھیر وہ اس کے دونوں جبر طول میں میں طوق بنایا جائے گا بھیر وہ اس کے دونوں جبر طول میں میں طوق بنایا جائے گا بھیر وہ اس کے دونوں جبر طول میں میں اور کے گا کہ میں تیرا مال ہوں تیب را

وبيوى سرايش

یہ توہویش ذکرہ ادار کرسنے کی آخر وی سرزایش نیکن ذکرہ ادا مذکر سنے والے افراد کو انفرادی طور پر ادر پوری قرم کو اجتاعی طور پر میں دنیا میں میں میں میں دنیا میں میں میں دنیا میں میں دنیا میں میں انٹر تعالی علیہ وسلم فراتے ہیں ،
مصنور شی اکرم صلی انٹر تعالی علیہ وسلم فراتے ہیں ،

نے انھیں مجدک اور قط میں بتلاکر دیا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جب میمی قوم نے اپنے مالوں کی زکرہ دینی بندگی ان بر آسانوں سے باران رحمت کوروک دیاگیا۔ اگر جریا سے نہ موں تو ان برسمی بادش زیرسانی جائے۔ ونیامیں ایک سزایہ می مل سکتی ہے کہ آگریسی متیم اورب سهارے روسے کوایک مال دارآدی آج مہارانہیں دیتا ہے اس کمتعلیم وتربیت اور ر کفالت کابندولست نہیں کرتا ہے توہمین ممکن المان المان المست مين الملكار سے الوكال كى صحبت ميں يا كر فرابومائي ، يا يه كم محروميون كانتكار بوكر انتقامي خذات كاحامل موجائے يا يركه جور ، طراکو ، پیشہ ور قاتل اور رسرزن بن جائے اور مجروه شخص محی جس نے مجبوریوں سے زمانے ینے سے انکار کر دیا تھا۔ خود اور فرکنتی ہوجا ستے ۔ یہ دستے سے مال سے تلغت مہونے

رہناہے اوریہ بات عام آدی کے شجر بات میں آئی ہے جمعی چوری رہتی ہے۔ کمجی آگ گاک جاتی ہے جمعی چوری ہوجاتی ہے جمعی زمینی اچا کک مرجاتے ہیں ، مرحی زمینی بناہ ہوجاتی ہیں ۔ وغیرہ ۔ محضرت عائشہ صدلقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں سنے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وکم سے منا ، آپ فرماتے سے کہ مال زکواۃ جب دوسرے مال ہیں مخلوط ہوگا توضرور اس کو تباہ کر د سے گا یا بعنی یہ کہ آگر کسی آدی پر ذکرۃ واجب ہواور وہ اس کو اوا مذکر کے تو ہے برکتی ہے اس کا باتی مال میں موجائے گا ۔

ونبا میں حکومرت کی گرفت

تقدیری سرایش بین جو کامنات اور خال تقدیری طرف سے ملتی بین تقدیری سرایش بین جو کامنات اور خال تقدیری طرف سے ملتی بین میکن آن کے علاوہ آیک دنیوی سزا ہے جے شرعی اور قانونی سزا کہتے ہیں ، جو فرد کو الفرادی جیٹیت میں اور جاعت کو اجتماعی جیٹیت میں در جات میں در کا نافذ کو نا اسلامی معاشر سے میں اولوالامر میں در جات ہے ہے ۔

املام كاصاحب امرجب كك اس نظم كو يورى قوت سي نافد نهبل مرك كا اسلامى حكومت مين استحكام قائم نهين بوسكتا . تاريخ كواه سيت مراقامست صلوة اور ایتار زكواة كانظام بحب كس قوت سسے جارى را مسانون مين افتراق اور تشتبت مجلون ياسكار ميكن جونهي اس نظام مين حلل يد المسلم بول كو بهوا خيري بهوكمي -المتحضرت سلى الله تعالى عليه وسلم في اس نظام ميك التحكام بركمتني ترج دی ہے اس کا اندازہ اس سے لگا یاجاسکتا ہے کہ حضور امرم صلى الله تعالى عليه وسلم في أدانيكي يرزور ديتي موسر فراياكه: مرجس نے اجرو تواب کی نیت سے اسے او ای اس کے کیے اس کا اجر سے اور جواسے ادامہیں مرتاہم آس سے ذکرہ وصول مجی کریں کے اور اس كا أدها مال معى لين كي عديمار في رب كى طرف سے عائد كردہ تا وان ہوگا، اور حسس میں آل محد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیے کوئی

ليدحا كرسكے

علامه ابن حزم رحمة التذنعا لي عليه فرما ت مين كه: "زكاة ما وينے والے كے منعلق حكم يہ ہے كہ اس سے ذکرہ کی جائے قطع نظر اس سے کہ وہ دینا جاہیے یا مہاہیے محیونکہ اگروہ ذکرہ نہیں سے رہے ہوگویا وہ اسلامی نظام سکےخلاف برسر اجنگ سے اگروہ سرے سے ذکوۃ کی فرضیت ہی سے انکار کر بریا سے توگویا وہ مرتدسے کیکن اگروہ صرف مال کی مجست میں مبتلا ہونے كى وجدسے اسے چيا رہاسے تو يہ ايك جرم ہے سبس کی مسزادینا یا مارنا حکومت وقت پر واسجب ہے ، اس قسم کے ذکرہ جوروں کو بیر أسرائمي دي جاسكتي سيد كدان كالأدها مال

ادنگاب کیاہے نیکن اگر کسی سرش جاعت نے ذکواۃ اداکرسنے سے انکادکر دیاہے نواس کے خلاف اعلان جنگ کرنا اور تلوار کی باطر پران کود کھ لینا اسلامی دیاست کی عین ذمہ داری ہوگی تا کہ بہ فلنہ بچر کمبھی مسر دیاست کی عین ذمہ داری ہوگی تا کہ بہ فلنہ بچر کمبھی مسر دیاست کی عین ذمہ داری ہوگی تا کہ بہ فلنہ بچر کمبھی مسر

زكوة كس پر اوركن جييزون بر

مسى بمى مخف برزگاة فرض بوین کے بیان شرط بر سیے کہ وہ مسلمان بروسمقل والا برو اورسن بلوغ کو بہنجا

كفرمين زكاة ديناهيمح نهبين اكركسي وجهس كوفي كافر من سالول کی بیشکی زکراتی جمع کراد ہے مجمورہ مسلمان میں میں اور کا بیشکی ذکراتی جمع کراد ہے مجمورہ مسلمان موجائے، توحالت كفريس بيشكى دى بوتى دكرة كافی تهیں ہوگی بکہ اس کو تھرز کو قدینا ہوگی۔ مرتد کے مال پرزادہ ملتوی رہے گی اگروہ اسلام كاطرف عودكر آئے توزکوۃ وابحب ہوگی ورمز نہیں ارتدا د کے ساتھ ہی مرتد کا مال فئی ہوجائے گا۔ فئي مال غنيميت كو كينے ميں ۔۔ ليكن دوبارہ اسلام لانے برزگوہ کا اعادہ کرسے گا۔ عقل مند ہونے کی شرط لگانے سے عیر عقل مند ٔ یعنی مجنون برزگرهٔ فرض نهیں ہوگی ، ما استخص پر سب سے دماع میں کوئی مرض بیدا ہو گیا ہو سب مى وجرست اس كاعقل مين فتور آكيا بور-جون کا اگریما رضہ بالغ ہوسنے سے پہلے ہوا ہو

البندجس دقت سے اس کا جنون زائل محواجواس وقت سے اس کے سال کی ابتدا ہوگی۔
سے اس کے سال کی ابتدا ہوگی ۔
ایا لغ کی ملکیت میں چاہے جس قلد مال آجا کے مذاس پر اورزاس کے ولی پر ذکواۃ فرض ہوگی ۔
اورزاس کے ولی پر ذکواۃ فرض ہوگی ۔

أتمركا اختلاف

اس مندمین ام شافعی دعمة المندته الی منافعی دعمة المندته الی منافعی دعمة المندته الی منافعی دعمة المندته الله من منافعی دعمة المندالی منافعی اور ولی اور ای ایم المالی مند الله منافعی می خوال می دوری و ایام البره منه الله المند الله منافع المندالین منافعه دممة الله منافع المنافع المناف

منهیں بروں گے۔ امام شافعی رحمنداللہ افالی علید اور دیگر اتمہ پر دلیل دیتے ہی کہ ذکراہ سی

لازمی بیداس کیداس کی کواداکرنا بهی پیسس کا بیس طرح شوم ریبری کا نان دنفذ خبرودی بیداسی طرح بهراس نخص پرجومه احب نصاب سید فقیرون اور سکینون کاخی بیسے اواکرنا ضروری بید و ایام شافعی رحمته الله تنا العلمه اور دیگراشه اینی دلیل مین بیروریث بینش کرست بین کرنبی مهلی الله

تنال عليه ولم في فرايا كروخف كسى تيم سيرال كاسر ريست بو أسب

جابية كداس ك مال سے تجارت كرسے اوراسے بريكارم دينے وسے كيسے وكانة كهاجائے۔ يه حديث ترمذى شرليف كى ہے۔ دوسرى مديث ميں ہے كنبى سك الندتعالى عليه وسلم في فرطا بيتيون كالمرسي الكاف ایسانہ ہوکدلسے ذکوۃ کھاجا ستے مستدامام شافعی کی صدیبیت ہے ان سمے علاوه ايك اوردبيل بهريب كيمنرت عاتشده مدينة رحنى التدتمالي عنهاسمي مرريتي مين جنديتيم بيع متصاب ان كے مال كى زكراة اداكياكى تقين -امام ابرحيف رحمة المتدنعالي عليدان مدينون كودبيل اس بيعنهيل طسنة كدان ميں سے ايک مند سے لحاظ سے منعیف اور دوئری مرسل سے ۔۔۔ مرسل سے دادوہ حدیث ہے جس میں دوابیت کرسے والے مسحابی کا ذکر مة موسے مینی درمیان سے داوی عاشب ہول -امام الدهنيف رحمته المترتعالى عليد سح نزديك ان مح مال دومسر سك مصارف میں صرف کیے جامیں سے کیو کمہ وہ بندوں سے حق بیس لیفی عنہ اورصدقه فطران سسے ادا کیا جلسے گا۔ صحابرام بمنى الترتعالى عنم اجمعين اورابل علم كاليك بشاكروه تيم اود التحصير ال ميں زکرہ كى ادائي منرورى نہيں بان برزكاة فرص بوسنه كي جمعي شرط ب برخراه ومكانت بريا ماذون لأكرة ا

مكاتب وه غلام بصحب كواس كم اتات اس شرط برازاد والمارية المارية كالمارية كاكراس كوست وسيجب كا سيني الما وه ال قدروبيه كاكراس كون وساكا غلام دسي الما الما الما وبيروك وبين ك بعد الداويومات ازون اس غلام كوكت مين حركوالك نے تھالے ام كى اجانت دے دی ہوافدیہ کددیا ہوکدوہ کام کرے اور يوكائ اليف أقاكولاكروساء وجب زارة كى بانحوس شرط يدسه كدا ما حب نصاب برواليني ووستعمل است مال كامالك موجلت وكاة واجب بوجاتى سے اور اگر اس سے م بوتون كاة المناب مرجرت الحب نهين بوتى - نصاب مرجرت لي جداكان ر معنے اون میں مجب کے اون کا میں اسے اون کے اون کا میں کا میں کا میں اسکا اون کا میں ک من المان الكواة فرض مرحى و يا الله أوسط نصاب بوا الجرك ليس عددنعماب ہے مخرما مجھولارا سے سي بنساب واسله مال ريما مل أيك مال كاكزرجا نا ہے۔ بغیرایک سال کو دسے موستے ذکاۃ

وض ميں۔ اس كرامسطلاح ميں مولان ول كماجا تاہے۔ من الكيشروع اور آخريس تعاب يورابونايسية -الرسال كے درمیانی صدر میں میں وجہ سے علی مال نصاب مع مروجائے تو اس کمی کا شارنسیں ہو کا بکدر کوا ق اواکرنا موكى ـ تيكن مال كي شروع يامال كي أنزيل ال نفاب سے میروائے توزوۃ فرض نہیں ہوگی۔ اس كو ذرا وضاحت سے بول مجھے كد اگر مى مخص سے باس شوال سے میلنے میں یا شیج اونٹ یانصاب سے مطابن سوناء جاندى بإنقد روسيد بمدست توصاحب نساب ہوتے ہی اس پردورہ وض منسیں ہوگی مکر اس تداویس سال معربک اونط یا دوسرے ال اس سے یاس رمیں سے تنب زکرہ ہوگی بدی اونط كي زيوة إبر بري ديني بركى مسكن شوال بي قراس

زکاۃ سے مان میں چند اصطلاحات دائے ہیں جن کا اس موقعہ پر ہی جان بینا مناسب ہوگا اکر مسائل کو سیمنے میں آمانی ہو۔ ان کا تعلق سکتے اوزاں اور پیانے سے میں ہے اور مستعمل اصطلاحات سے میں ہے۔

الماري الماري

ال کاس فاص مقداد کونصاب کستے بین جن کے ہونے پرشرفیت

فائراۃ فرض کی ہے۔ اور یہ مقدار ، تعدادیا وز ن جداگا نہ ہیں ، مثلاً

اونظ جب کک پانچ نہ ہوں گے اس پرزکاۃ نہ ہوگی ، پانچ اونسط نصاب اونط ہوا ، پانچ اونسط نمایہ اونط ہوا ہیں دینا فرض ہے ، خواہ فرہ یا یادہ ۔ مجر پانچ سے بڑھ کر ہم اونط ہوجا ہیں گے جب مجی وہی کی بیا ہو ہو ہا ہیں گے جب مجی اونسل ہر واپی کی کے جب مجی اونسل ہر واپی کی کانساب میں اونسل ہو جا ہو گاہوں ہو جا ہے کہ کا ایس محیط ، مجری ، ونبہ وعیرہ ہوجانے پرایک مری کر یاں ہیں ۔ چا لیس محیط ، مجری ، ونبہ وعیرہ ہوجانے پرایک مری کر یاں ہیں ۔ چا لیس محیط ، مجری ، ونبہ وعیرہ ہوجانے پرایک مری کر یاں ہیں ۔ چا لیس محیط ، مجری ، ونبہ وعیرہ ہوجانے پرایک مری کر یاں ہیں ۔ والیت الله ہوجانے پر ۔ دو محیط بکر یاں کراچ میں دی جا ہیں گی۔

سمی مال پرج نصاب کی صدیس ہواس پر کمل طور پر قمری سال گزدجائے کانام ولان حول ہے۔ زرعی سیب داوار اور درختوں سے معبلوں اور معدنیا سے لیے سال پر راہونے کی شرط نہیں ہے۔

men and the second of the seco

برانی کو کنتے ہیں جومفت کی جراگا ، میں ہویا ایسی چراگا ، میں جس کی قیمت بہست کم جر۔

سائدوه جا در کہے جاتے ہیں جمفن کی چراگاہ میں یا کھلے علاقے میں اپنے مذہ سے چرنے پراکشفا کرتے ہوں اور گھرمیں ان کو کچھے تا دیا میں اپنے مذسے مال کھی جراگاہ یا مفت کی چراگاہ میں اپنے مذسے جرکے دہشتے ہوں اور نصف سال ان کو گھرمیں کھلا یا جاتا ہو تو بھر وہ سائد نہیں ہیں۔ اس طرح اگر گھاس ان کے لیے گھر میں منسکائی جاتی ہونواہ نیمنٹ تو بھر بھی وہ مراثر نہیں ہیں۔

جوگھاس وہ موشی چرہتے ہوں ۔ اس سے چرسنے کی کمی طرف سے

مانعت ندیرد آگرکسی کی منع کی ہوئی اور ناجائزگھاس ان کویچائی جائے تب بھی وہ مما تر نہوں گے۔ دودھ کی غرض سے یانسل کی غرض سے ندر کھے گئے ہوں بلکہ گو کھانے کے لیے پاسوادی کے لیے تو بھروہ مما ٹر نہ کہ لائیں گے۔ (امام ابر عنیف امام شافعی اور امام احد بن منبل کے زدیک مرف ان مویشیوں پر دکوۃ واجس سے جرما تمہوں)

ضرورت اصليد

وه ضرودت جوجان یا آبروسے متعلق مود بعنی ان سے پوداز موسنے سے مستے کا مکان سے حوال یا آبرو سے متعلق مود بعنی ان سے بوداز موسنے کا مکان سے حال یا آبروکا خوف میو مشلاکھا تا ، پینیا مجرطیب ، د ہسنے کا مکان پینیہ ور سے سینے اس سے بیٹے سے تعلق اوزار وی پرورت اصلیمیں .

سے اور ان اور بیمانے

زکواۃ سے مسائل میں جب بولاجا تاہیے تواس سے دلوماشہ اور مور پر طورتی مراور وتی ہے اور ایک ماشہ ۸ رتی کا ہوتا ہے اور ایک رتی میار نجر کی ہوتی ہے۔ ئیس ایک درم میں ، یجو ہوئے اور ہاے ارتی حفرت عمروضی اسٹرتعالی عنہ نے درم کا وزن مقرد کردیا آب کا مقرد کردہ میرورم سم اقبراط کا ہے۔ اور اسی وزن پرتمام صحابہ کا اجماع ہے۔

سنسال المستعدد المستع

تین مانے اور ایک دتی کاہوتا ہے اس کے کے مشقال میں تناویج کاہوتا ہے اور ایک قیراط پانیج جوکا ہوتا ہے ۔ ایک مثقال میں تناویج ہوئے۔ اور تناویج کی بحساب جادیج فی دتی پچیس دتیاں ہو میں اسس حساب سے ایک مثقال تین ماشے ایک دتی ہوا۔ قیراط ۲۸۵۲ میراط سونے اور جواہرات تولئے کے لیے وزن ۔ فالعس سونا ۲۸ قیراط ماناجا تاسے۔

مساع الع

ناپینے کا بیمار جس کا جم ۲۰۱ میں لیٹے مساوی ہوتاہے۔ انگریزی میرکے حساب سے جو کلداراسی دو ہے کا ہوتا ہے۔ سوادوسیر ۹ رقولہ میرکے حساب سے جو کلداراسی دو ہے کا ہوتا ہے۔ سوادوسیر ۹ رقولہ مان مان مانڈ کا ہوتا ہے، پارنج مانڈ کا ہوتا ہے، پارنج مانڈ کی چرکہ کوئی کی نہیں ہے اس سے ایک صاع کو و درسیرڈ بیٹھ پاؤ مسجمنا جاہئے۔

ایک صاب سے ایک صاع = دوسیر ۲۹ تولد متن ماشد ارح دتی معاع کا دزن جربیلے مکھا گیا ہے عراقی صاع کا ہے جواحناف دیمال موڑ سیے ۔ وستى البنائد

ایک وست = ۹۰ صاع کے اس مجم کے بیان میں گیروں کی جمعدار آتی ہے اس کے لحاظ سے اعتباروزن ایک دست یہ تین من عرسیر

رو اموال ظاہری دہ بیں جونظر بیں اجابیں ، جیسے موسیّی ، باغاست کھیت کھلیاں ، مال تجادرت ، فیکطریاں دیخیرہ -

اموال باطنته

وه میں جونظر میں نہ اسکیں محصر میں الهادیوں میں انکوں میں ، بنك لاكرزيس جول جيسے روسيے اسونا جاندى از بردات وغيره -

ای ایک متبرط بیمجی سے کدمکیست کامل مو کوئی نقص جو تو زکرہ واجسب بہیں ۔ بینی

قبصف مين زهوى بالقيضة مين تدييونيكن اس كاوه عقيقي لك منهو السي معود تول مين اس مال يرزكرة فرص نهين من کی ہوئی چیز کی سی پر ذکرہ نہیں ، مالک پر اس سيهنهي كدوه مالك ترسيت مكروه چيزاس كے قيف میں نہیں ہے اور جس کے پاس وہ مال میں رکھا گیاہے اس براس مال کی ذکراہ اس سیے نہیں ہے کہ وہ سے اس کے قیصنے میں توضرور سے گروہ اس کی ملکیت نہیں ۔ اسي طرح اس مال گم شده پريمي ذكواة نهيس جو ايك مدت کے کہ دہتے ہے بعد مل گیا ہو توجی زمان کک مالكهوياريا - اس زمازي زكراة فرض مهين - اسي طرح جومال دریا میں گرجائے اور مجھود نوں کے بعد مکالا جائے۔ ترجس نمانه تك كبرار با - اس زمار كي زكرة فرض نهيس اس مدمت كوحراب سيے خادج كرويا جاسے كاراسى مىودست

بكالى جائے كى -كيونكدوه مال قبضه سنے ابر نهيں جو اتحا۔ اسى طرح جومال كمسى سحه پاس امانست ركعاكيا بواورمبول جائے کیس کے یاس کھاتفااور تھریا دا جائے توجس ومان كسمعولار إس ى ذكوة فرض د جوكى بشرطيكه وه متخص جس سے پاس امانت رکھی کئی تھی اجنبی ہو۔ اگر مسی جانے ہوئے آدمی سے پاس امانت رکھی جائے اور يادر رسي تواس مجوك بوست زمان كي دكاة محى اسى طرح أكركسى كوكيوقرض وبالبلست اورقرض وارائكاه لرجانية اوركوني تمسك بإكوابهي اس مي زبو بنواه قرص دار الداربربامفلس مجرحيدروز سيحبدده لوكوس سيم بملسن يا قامنى كے دوہروا قراد كرسے تواس الكار كے زما كي ذكرة زض زيوكي اسی مودمت سے وال کسی سے طلبہ چیبن بیا جاسمے ا د نوں کے بعدوہ اس کومل حاستے توجس زمار کا م اس ونهیس ملا اس زمان می زکوهٔ اس پرفرض ربوگی اعال بردكاة وض بوست كى لازمى صورت به

For More Books Click On this Link

م مال مكيمت محيي ميو اور فتيضيے بيس محي ميو - ان

دنوں میں سے کوئی ایس مجی کم ہوگی نوز کوہ مجی زمن

ر برگی ملیست اورقبعنه وونول شرط لازمی میس -\_ زودة وض بوين سے ليے بسطرے مكيت اور قبعن ضروري میں ۔ اسی طرح زکرۃ کی ادائیگی سے میں ہونے کی شط مجى يى بوكى كدزكوة كامال جس كوديا جاست اس كواس مال كامالك اورقابض معى بناديا جائت - أكركوتى سخص کھانا پکواکرفقیروں کوابنے گھرمیں جمعے کرسے کھلاوے اور در کورة او اکرنے کی نیت کرنے تو زکوۃ اوالمہیں نہیں ہوگی، نیکن کھانا اگر فقردن کسے پہنچا دیا جائے اوران وممل اختیار بروکروه اس کھاسنے کاجرچابیس کریں بهاں چاہیں کھابش جس کوچاہیں دیں۔ تو مجرد رست ہے میزکمه زکوه سیمی موسنے کی ایک مشرط پیمی سیمی کیمیں موسمى مال زكرة وياجاف السراس كواس كا مالك بناديا عائد اس سے اختیار میں رقی کمی کی تئی یا کسی شرط سے سائق مال واگيا تو سيح نهين بيوگا -

مأل قرض سيمحفوظهو

زکاۃ وابعب ہونے کی ایک شرط پیمی ہے کہ وہ مال ایسے قرضوں سے محفوظ ہوجس سے اداکر سے کامطالبہ مسی وقت بھی ہوسکتا ہے۔ کینی اگر کمسی تھی ہوسکتا ہے۔

تعباب سے زیادہ مال ہواولاس برایک سمال می گورجیا ہو اليكن اس براتنا قرض جوجهاد اكرين كے بعدوہ مال نصف سے کم دہ جاتا ہو تواس برکوئی ذکرہ نہیں ہے، المعالم المي المرادة الماكرة الماكرة الماكرة الماكرة الماكرة المعالم المياكم الميت وض مع محفوظ برناجس كادائيكي كامطالبسي وقت مجى كمى طرف سس بريكتابو الماسه وقض الترتعالى كابوجيد زكوة عنتر، خراج وغيره - كرجيري من توامندتعالى كے مكران ادائيكا كامطاليه حكومت كي طف سي بوسكتاب ا مے مقداروں کم مینجانے کی دمتدوار سے ۔ اس لیے أس في الدكومي قرض بي مجعامات كا اكركسي بندي المائيكي بديداولي ذكرة س مقدم تجي جائے گي - بيوي كا به بمي اس قرض مين ال والمرسي كرمير وه موحل بوع بيهى الترب اوركسي وقت بہنے اس کے ادا سکے جا سنے کا

حقوق المتزكاكوتي ايسا قض برجس كامطالبهس بندست كي طرف سے مزہومکتا ہوتولیسے ڈمن پرزکرہ ہوگی جیسے نا یہ منست یا کفاره کا وض مصیر کوئی ایساشخص سے جس کے ذمر كفاره واجب سے يا يك اس يرج وض كى ادائيكى باتى ہے، تواس کار قص ، قرص نہیں محیاجائے گااس کے مال يرزكرة واجب مهوكى - مثلاً كمي من السمالي دو توروسيد ميں جوز كوة كانصاب سے ديكن اس سند محى منت محسليل ميسمجيدوسيه خيرات كرسف كى نذد مانی تھی، یا یہ کہ اس رقسم کا کفارہ اداکرنا لازم ہے اور اس نه ننديا كفاره ادائلميا حتى كدمه ال كزدكيا - تو اس کردوسورویے کی ذکرہ یا نے روسیے اواکنا ہوگی اس سين اند باكفاره مي دفم اس كوخود مي رضاكا را بد اداكرنا بركى ، حكومت وقت يا قاضى تنهركاكو في كا دنده ا سروصدا رکی نیمه را آنه گار اسی صورت بسیر نص بیه دوران سال ہی قرض پوگیا تواس نواس سمے مال سے تلف ہوجانے <u>ما جاستے کا اور ترمن نواہ سنے اس قرمن کومعاف</u> مى كرديا بروسب على اس يرزكون فرض مهي بروكي من خواه سنے جس دن سسے اس سے قرض کومعان

## مياه اس وقت سه اس مال كرسال كابتداه مولى .

قرض اور ذكوة

قرض اور ذکوة کے سلسلے میں گرچه دمالت اسب ملی اللہ تعالی علیہ ولم کی محقی واضح حدیث نہیں ہے ، تا ہم محضرت عثمان غنی دفتی اللہ تعالی عنہ المجھیں سے قرل وعل سے جرمسائل واضح ہو کر مسائے ہیں وہ برہیں :

م الاست المركز المن المركز المر

ذائد تواس پرزگان ادائی جلت در نہیں
اس ملہ جیں امام ابر حنیف در متا اللہ علیہ اور آپ کے
شاگرووں کا سلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معاصب نعبا
ہو محاجت صرورہ سے ذائد اس کے پاس سامان ہو
گروہ حقوض ہوتو اس کو اموال ظاہرہ بینی موہشیوں اور
غلوں کی ذکرہ بہرحال دینا ہوگی ، البتہ اموال باطمنہ بینی
نفذ کا لی تجادیت و بجیرہ اگر قرض ادا کرنے سے بعد
نفذ کا لی تجادیت و بجیرہ اگر قرض ادا کرنے سے بعد
نفاز کا لی تجادیت و بیرہ اگر قرض ادا کرنے سے بعد

غروض است يوسه مال ى ذكرة وسه كا يواه

For More Books Click On this Link

وض ادار نے سے اس کا مال نصاب سے کم رہ جا آ ہو

وين كي سيل

وضوں کے بارسے باس امام ابھنے دیمۃ اسد تعالیٰ علبہ سنے درجہ بندی مردی ہے۔ حنفی مملک سے مطابق وضوں کی تبن ہیں : اوقی ۲۔ متوسط معلم

وہ دیں ہے جو کمنی میں کو نقد دیا گیا ہو ، یا یہ کہی اسا کسٹ نے مامان اور دیا ہو ، یا یہ کہ دکا نداد نے کئی کا بک کو مال اور دیا ہو ، یا یہ کہ دکا نداد نے کئی کا بک کو مال اور دیا ہو ۔ اور وہ قرض دار قرض کا اعتراف بھی کرتا ہم اور اداکر نے کا وعدہ کرتا ہم دمیں وہ دیر الیہ ہو گیا ہو یا ننگ دس کا اسکار جس سے بنا اہر تم کی وصولی کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو ، ایسی صورت میں جب کس اس سے ما ماس کو ، ہم درہم یا ماس سے دائد دقم وصول نہو وہ اس کی ذکر او ادا کر سے کا ۔ اور کی ذکر او اداکر سے کا ۔ اور رقوصول ہو تو اس کی ہمائی مالوں کی ذکر او اداکر سے گا۔ اور اگر اسے ، ہم درہم یا سی مہلی تمام سالوں کی ذکر او اداکر سے گا۔ اور اگر اسے ، ہم درہم یا میں کہ دیم سے کم دقم وصول ہم تو اس کی خرا میں اسک و تر اس کی تر مال میں ہم دیم سے کم دقم وصول ہم تو اس کی درہم اس کی ذکر اور اس کی درہم اس کی تر مال میں ہم درہم کے قری قرص پر مال میں ہم درہم کا عقبار اسس میں بیر مال میں ہم درہم کا عقبار اسس

وقت سے برگا جبکہ اس کا ایک (قرمنجواہ) نصاب کا ایک برگوا ہو اسس وقت سے نہیں ہوگا جبکہ اسے قرض وصول ہو۔ اس مسلد كواكب دوسرى مثال سے يوں مجھنے كرمثلا كسى نے اپني سائم كرمال (مين وه بكريال جن برزكاة سيم كمى كمي المقرادها دفرو کی ہوں توان کی قیمت خرمدایسے ذمر دبن قری سے ۔ اس طرح کسی اور تجادتی ادارسے کواد حارفروضت کیا ہوتو اس کی قیمت بھی مشری سے ذمردین قری سے اور جیب باقع (فروشت کننده) کواس کی قیمت میں سے چالیس مدم مل جامیں سے تواسے ان مقبوضہ در مول کی ذکرہ اس وقت سے دیاہوگی جب سے دہ اصل مال جس کی دہ قیمت سیاس کے اس تھا۔ جیسے یہ کرمائم کرماں جواس کے اس تھے ماہ سے تیں ﴿ العماد بيجس اورجد ماه سك بعداست دوسودرم شلے توان ووسو درمول ك ذكرة بالتج درم اس كوفرد أدينا چابيت كيونكدان برايك مال كامل كزد حمیا ۔ چھ میلنے کو اس سے اصل اور چید ماہ مدیوں زقوض دار) سے یاس اس مال سے گزرسے یا اگرادمار دسیت بوست سامان یا نقد قرض پر بايتين سال كزرستة اودنتين

ان میں سے پانے روپے پہلے مہال کی زکاۃ کے طور پرادا کرے گا اس کے بعد اس کے پاس سور و پے رہ جا بین گے اب ایک سو سوبی اور ایک میں ہوتے ہیں اور ایک سو اور میں روپے پرزکواۃ نہیں ہوتی ہے اس کے دوسر سے سال اور اتنا ہی تعیر میں سال کے بعدوصول شدہ میں سال کے بعدوصول شدہ قرض ووسور و ہے کی کل ذکواۃ ما اروپے اوا کی جائے گئے۔

فالمدقوى قرص

قری قرض وہ ہے۔ بوکسی خص کو نقد روپے کی صورت میں ماما ان تجار اوبار کی صورت میں ویا گیا۔ اور لیننے والا اس قرض کا اقرار بھی کرتا ہوا ورادائیگی کا وعدہ بھی کرتا ہو۔ جاہے وہ نگ دست یا دیوالیہ ہو۔ تا ہم اس سے اقرار کی وجہ سے وہ قرض قری کہلائے گا۔

منوسط

متوسطوہ دین ہے جوالیے مال کا عوض ہوجس پردکارہ واجب نہیں ہوتی جیسے دیائش مکان میننے سے میرائے ، استعمال سے برتن ، خدمت سے جیسے دیائش مکان میننے سے میرائے ہوا منرورت سے شخصت خواہ اس وجر غلام ، غیرمائد کر یاں ۔ یہ چیر بین خواہ منرورت سے شخصت خواہ اس وجر میں کہ وہ ضرورت سے زائد مقیں بھی سے یا مقد ادیا رفرونت کردی میں کے توان کی تیمت مشری (خریدار) پردین متوسط کی تم سے ہے اوردین متو کا سال اس کے اصل ہے ذماند سے ندکھا جلے گائیونکہ اس کی اصل پر ذکرات فرض ہی دھی بکہ اس ذماند سے دکھا جائے گاجب سے وہ مال اس نے فروضت کیا ہے ۔ مربد ہو کہ جب یک بائع (زیجنے والے) کو بقد دنصاب بااس سے زیادہ اقر وصول نہ ہو وہ اس کی ذکرات اوا نہیں کرے گائیں بوئی کی اس میں اور کو اور کو کے ایکن بوئی اس سے ندائد دقم وصول ہوجائے تو وہ اس کی ذکرات اور کو کے اس میں مال پورا ہونے کے اعتبار قری قرض کی طرح میں سے ہوگا۔ قرض وصول ہوجانے کے وقت سے نہرگا۔ وصن وصول ہوجانے کے وقت سے نہرگا۔ یون وصول ہوجانے کے وقت سے نہرگا۔ یون وصول ہوجانے کے وقت سے نہرگا۔ وصن وصول ہوجانے کے وقت سے نہرگا۔ یون وصول ہوجانے کے وقت سے نہرگا۔ یون وصول ہوجانے کے وقت سے نہرگا۔ وصن وصول ہوجانے کے وقت سے نہرگا۔ وصول ہوجانے کے وقت سے نہرگا۔ وسے نہرگا۔ وصل وصول ہوجانے کے وقت سے نہرگا۔ وصول ہوجانے کے وصول ہوجانے کے

فلاصم متوسط قرض

متوسط قرض کمی ایسی چیزی باتی قیمت ہے ہمہ وہ چیز اگر ا ہنے اصلی الک سے پاک وہ چیز اگر ا ہنے اسلی الک سے پاک سے ا اصلی الک سے پاس ہوتی تو مالک کو اس کی دکواۃ ادا نہیں کرنی بڑتی ہے ۔ بیکس اب وہ چیز چیکہ دوسرے کی ملکیت ہوگئی ہے ۔ اوراس کی قیمت اس کو ملے گی ۔ اس سیے وہ ادھار ۔ قرض متوسط کملائے گا ۔

٧. ضعيف قرص

ر المدری منعیف قرص کی سے رضیف وہ دین سے جسی مال کی قرمت مرد بیسے دین مہر۔ دین دبیت ۔ دین کتابت ۔ دین ملع وغیرہ۔ اس طرے قرض کی ذکرہ اس کا مالک اس وقت کا ادا کرے گا ہج ہے گا۔
اس میں سے بقد نصاب باس سے ذائد وقم وصول نہر جائے اور وصول ہوجائے
کے بعد اس پر ایک ممال کی تدت نہ گزرجائے۔
واضح دہے کہ بیسب مجھ اس صورت میں ہے کہ جیب قرض فواہ (جیسے میری جس کو ہمر کی وقم ملتے والی ہے اور شوہ راس کا قرض دار اور وہ وقرضواہ)
ہیری جس کو ہمر کی وقم ملتے والی ہے اور شوہ راس کا قرض دار اور وہ وقرضواہ کی دو سرا مال بقد دنصاب موجود نہر کا گراس کے باس قرض وصول ہوا ہو، تو مول شرح ایر وہ تو اس کا پہلے سے موجود قابل ذکرہ وصول شرح وقابل ویا زیادہ تو اس کا پہلے سے موجود قابل ذکرہ قال میں شامل میں شامل میں جود قابل ذکرہ وینا ضروری ہے۔
مال میں شامل سے مجرب ہورے مال کی ذکرہ دینا ضروری ہے۔

امام شافعی اور امام احدین حنبل سے زدیک قرض کی صرف

فقهاء كمصانختلافات

وقسی بی ا ا نابت سے مرادوہ قرض ہے جو کسی ایسے خص کے قرص مرصے اس کا اعتراف ہو۔ اور غیر قابت سے مرادوہ قرض ہوجی ایسے خص سے قرتے ہوج اس کا انکارکر دیا ہو نابت قرض رتام برساوں کا کو فرض ہے۔ ابستام احد بی صنبل سے زدی یہ نرکہ قاس وقت ادا کی جائے گی جب

The same of the same of

وصول مراودامام شافعي كينزديك جب وصول مرمكما مر معني أكروه مروقت وصول مرسكتا موتوسرسال اس كي زكاة ادا کرے دمنامنروری ہے۔ ا مام شا فعی اور امام حلبل سے نزدیک عورت کا جہراس کے شوبرے وقد قض ہے۔ اندا اکرشوبراس کا اعتراف كتاب واس كے ذمراس كى دكاة صرورى سے - امام شافعی کے زدیک وہ اس کی زکوۃ سرسال داکرے کی جبکہ وه رقم وصول مرسكتي مومكروه خود وصول ركر دمي مواور امام حنبل سحے نزدیک وہ تمام سالوں کی ذکرہ اس وقت اداكريك كي بحب وه اسے وصول كريائے۔ . محت كافلاصد اور ل ترض دی جوتی رقم برز کوہ وسے یا ما دستے کے ارسے میں گرجہ اختلافا بإشر خاشة نين تا بهم تنام تفقيلات كي حيال بين سے بعد وامنح طورياس يك قرص دى جوتى رقم برزكوة اداكرنا بوتى .

وض اكرايس الشخاص وديا كما موض سے ملنے مذرا بهو- توابيها قرص سبب كمك وصول مذبه وصائد كوة

ادان کی جائے گی۔

احتياط كاتفاضا يمى ميى سيك ناأميد وقه جب معى مل جائے اس مى يورسدسالى ذكاة الأكردى جائد استراس كيدك يوض دى جونى رقم برحال اس كى بى ، اگرىيال نهيں ملے كى تو آخرت ميں مل جلسے كى . اس سے علاوہ ایک بات اور میں سے کہ قرض خواہ نے اگر ایسے قرض کا جاس نے دوسروں کو دیے دکھا ہے۔ اگراس کی ذکوۃ دیتار بنا ہے تواس

بهرى اورانگرتعالیٰ اس

قض دی ہوئی دقم ذکرہ میں ہے ہے۔ اس نے می خص کو قرض دے دکھاہے ،

یہ ہوکہ الک اپنی دقم میں سے ہے اس نے می خص کو قرض دے دکھاہے ،

کھی جمی اینا نہیں چا ہتا تھا بلکہ قرض دار کو اپنی بید قرم معاف کر دینا چا ہتا ہے اور

اس کی وہ صورت یہ نکا تنا ہے کہ وہ اس دقم کو اپنے موجودہ مال کی ذکرہ میں منها

کر دیتا ہے۔ تو کیا ایسا کر نا اس کے لیے جائز ہوگا اور اس کی زکرہ ادا ہو جلئے

گی ج

فتها ئے اسلام جن میں مشور بزرگ عطابی ابی دیاح سن اور تعین اور تعین ایری اس بات سے قائل میں کہ قرض دی ہوئی دقم کوزکوۃ میں منہا کھی جا اس بات سے قائل میں کہ قرض دی ہوئی دقم کوزکوۃ میں منہا کھی جا اسکا ہے۔ سیکس اس سے خلاف بھی بہست سی آدار میں اور اس سے خلاف بھی بہست سی آدار میں اور اس سے خلاف کرنے والے بھی ممتاز تا بعین اور فقہا ہیں ۔

مؤلف كى الم

بهادسے نزدیسے پر بات درست معلی برت ہے کد دکوہ کی دقم وقرض کی دقم میں منہا نہیں بونا چا ہیئے کے دیمہ اسلام سے امبول ذکوہ سے خلاف ہے اس سے زکوہ اداکو سے والے کی نیت کا اضلاص ختم بوجائے کا خطوہ بڑھ جا تا ہے بھری کہ امسان سختی فقراء اور مراکیوں سے حقوق مجی لف ہوتے ہیں جمیری بات پر کہ دکوہ اداکرنا فرمن ہے اور فرمن بیٹ کھلم کھلاا ور حلی الاعلان اوا کیا جانا پاہیئے۔ چبب چپاکردکوۃ اداکرنے کا پرطریقہ مسلمانوں ہیں اس کی پرزیشن مشکوک بنا دے کا دوسروں کو دکوۃ دو کئے کی تقہیر ملے گیا ورعدم ادائی ذکوۃ کا دیمی بنا دی کے دوسروں کو دکوۃ دو کئے کی تقہیر ملے گیا ورعدم ادائی ذکوۃ صلی افران کی حصلہ افرائی ہوگی ۔ اورسب سے برطوکر یہ کہ انحفرت صلی اس مسلی اسٹر تعالی طلبہ دیم کی سندت اور معابر کرام اور خلفائے دائی دی سے جسی اس سے اختلال بیدا ہوجائے گا ۔ اور دوگوں سے لیے گریز کی دا، بیدا ہوجائے گی ۔ سے اختلال بیدا ہوجائے گا ۔ اور دوگوں سے لیے گریز کی دا، بیدا ہوجائے گی ۔ بھری کو ترفعد اور دوگوں سے لیے گریز کی دا، بیدا ہوجائے گی ۔ بھری کو ترفعد اور دوگوں سے اور ہونے گئے گی ۔ بھری کو ترفعد اور دوگوں سے اور ہونے گئے گی ۔ بھری کو ترفعد اور دوگوں سے بات کا اور دوگوں سے اور دوگوں سے بات کا اور دوگوں سے بات کا اور دوگوں سے بات کا دوگوں سے بات دان اخو در مصادف ذکواۃ میں ایک مصرف ہے ، اس کام کو اندفرادی حیثیدت میں محف اپنی دقم بچا نے سے لیے کونا میرے نہیں ہے ۔ اندفرادی حیثیدت میں محف اپنی دقم بچا نے سے لیے کونا میرے نہیں ہے۔ اندفرادی حیثیدت میں محف اپنی دقم بچا نے سے لیے کونا میرے نہیں ہیں ہے۔ ان کا خور میں اپنی دقم بچا نے سے لیے کونا میرے نہیں ہے۔ اندفرادی حیثیدت میں محف اپنی دقم بچا نے سے کے لیے کونا میرے نہیں ہے۔

بیک کی قسم

بنک میں رکمی ہوئی انتیں اور پراویڈ نیٹ فنڈیہ دونوں چیزی دراصل
ایک قسم کا قرض ہیں اور ان کی چینیت قرض ہی کی ہے۔
امام ابر حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مملک سے مطابق ان کی چینیت
قرض قوی کی ہے اس لیے ان پرتمام مالوں کی زکرۃ منرودی ہے اور وہ
اس وقت اداکی جائے جب ان میں سے انتی دقم وصول ہوجائے جو
ساڈھے دس نولہ چاندی کی قیمنت سے برابر ہو یا اس سے زائد ہوجائے۔
ساڈھے دس نولہ چاندی کی قیمنت سے برابر ہو یا اس سے زائد ہوجائے۔
ساڈھے دس نولہ چاندی کی قیمنت سے برابر ہو یا اس سے زائد ہوجائے۔
ساڈھے دس نولہ چاندی کی قیمنت سے برابر ہو یا اس سے نوروں منروں کی اور وہ اس وقت اداکی جائے گی بجکہ ان میں سے بقدر نصاب

اس نائدة وصول مومبائے۔
مائکی ملک میں بنک کی افتوں پرتام سالوں کی ذکرہ فوض ہے کیزئر
یہ افتیں ہروقت کی جاسکتی ہیں اگر کوئی اس سے لینے میں اخیر کراہے تو
خود کرتا ہے۔ البتہ یہ ذکراہ ان کو واپس لینے سے بعد کی جائے گئ
خود کرتا ہے۔ البتہ یہ ذکراہ ان کو واپس لینے سے بعد کی جائے گئ
خواہ انسان اخیس واپس سے بازے کے کوئد وہ انحیں ہروقت
باسے گئ مواہ انسان اخیس واپس سے بازے کے کوئد وہ انحیں ہروقت
باسک ہے۔ براویڈ بنٹ دیگر مجی ان سے بہاں قام سالوں کی ذکراہ منروری
ہے دیکن اس کواد اس وقت کیا جائے جائے کراؤیڈ بنٹ فنڈ کا لینا مکن ہو۔

مشرك كينى كالأوة

> ، ادای میاسے ہی۔ انام شافتی سمے نز درار

بناس لاكرز برياي . ايم المان بالمان بالمان

ان کومی اموال باطندمیں شامل کیا جاستے گا ایسی بہیزیں بینک میں ہوسنے کے اوج دبینکسیس جمع نہیں ہوئیں۔ اموال باطنہ ویک ظاہر نہیں ہوئی اور جولوك نافدارس كريت بوسف اسنال كوجيانا جابس ستح ترجيبا بسكت يں۔اس سيسے حكومت اس سے ذكار وصول نہيں كرسے كى بكہ بروہ شخص جس کے پاس خواہ گھریں یا ملنک لاکرزمیں اموال باطنتیوں وہ ان کی ذکران خودہی مکاسلے اورخودہی تقسیم کرسے گا۔ بینگی، زرضمانت، فربازیط

قرض کے علاوہ ادبار، بیشگی، طہا ذرصت زدمنمانت مجی قابل ذکاہ میں ، یہ ا اچھے یا جرسے یا مشکوک ہوسکتے ہیں ، اچوں پر ترزکاہ ہوگی مشکوک یا۔ بروں بر فی الحال زکاۃ مذوی جلستے ، لیکن بعد میں وصول ہوسنے می صورمت میں ہا ۲ فی صدرمالانہ کی شرح سے دی جلسے۔

بست کا داره بیرسال اس طرح کی کل

مصم کامسنار جنصم کام افرازار میں گانے ان کی قدر بازاری ااسلی ماؤیس سے جرکم ہواس سے دیا جائے گار برائیوسٹ کمبنیوں کے صف اصلی یامرج دہ حالی مجاومیں سے جرکم ہولیا جانا جا ہے۔

ملکتی صفر میں تجوز ادہ فائدہ ہوتا ہے اس کے ان کی رقم مندرجہ الافارموسے سے زیادہ ہوتی جا ہیئے۔

مثل کسی خاندان سے یاس کمینی سے ان فی صد مصص میں ان کا بازاری مجاو اگردس دو ہے ہے

تواس خاندان سے افراد اینے حصی دس روسیے

میں فروخت نہیں *کریں سکتے بلکہ بچو*زیا وہ مانگیں سکتے۔ اس مرب اسماری استان کے مرب سے مدا مشر

اس الا الدورودة مين زياده رقم يرديني جاسية -

بیمهزندگی

مد بیمدزندگی پردوسری بیتوں کی طرح سالان بالا فی مدکی شرح سے ذکرة وسول کی جانی چا ہیئے۔ رقم وصول ہونے کی صورت بیں بالا فی معدسے حداب سے اواکر نامیح نہیں ہے کیو بحداس بیں جو پر بسیم اواکیا جا تا ہے وہ سراسر بیعت ہے۔ اس لیے اس پر سالانہ بالا فی معدد کواۃ کی جا سے سری بحدایک برال کے اندر بیر کا بونس زکرہ کی شرح سے کہیں ذیا وہ ہوجا کہے۔

### يراويدنسط فندز

براویدنط فندی طازم کی محمد شده رقم اس کی بیت ہے اس بر ہا ہ فی صدر کو اس کا می اس کا می میں میں اس کا می میں میں دونوں دقو مات بر مع دونوں منافع سے سالانہ ہو جا آہے ایسی صورت میں دونوں دقو مات بر مع دونوں منافع سے سالانہ ہا انی صدر کو اوض ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی نفعال کا میں بادنیا وی گھا ہے کی صورت انشار استار ہوگی کیو کم براوید نبط فنڈ کا منافع جو ہو ہی آئی کی کی وجہ سے لفع بحش ہوتا ہے۔ اس کا منافع ذکو ہ سے کہ بین زیادہ ہوگا۔

کی وجہ سے لفع بحش ہوتا ہے۔ اس کا منافع ذکو ہ سے کہ بین زیادہ ہوگا۔
اوا ایکی کی صورت وصولی کی صورت میں ہوگی۔

### طرانب ورط دكرايه كى سواريان م

موجوده دور کے طرافبورٹ سمٹم کو پہلے نمازی اُونٹوں کی سواریوں
پر قیاس کرنا میں نہیں ہے۔ پہلے سواری کا نظام آج کی طرح نہیں تھا۔
اُونٹوں پر باربردادی کی جاتی تھی اور وہی سواری کے بھی کام آت ہے۔
اس لیے ان پر کوئی زکوۃ من تھی ۔ اس کے برعکس آج کل ہوائی جہاز ابسی کا ریں ، منی نہیں ، دکشا وغیرہ وسنے اور تیز دفیاد سواریاں کراویں رحلی کی اور یہ برطب بیں اور یہ سواریاں کو ورمی بہت بڑا ذریعہ آمدنی بین ، اور یہ برطب پیا رکا کا دوباری اٹائے بیں ۔ اس لیے ان کو سیاری کا کا دوبارے اور یہ رکا تا ای ایسے بی بی ۔ اس لیے ان کو سیاری کا کا دوباری اٹائے بیں ۔ اس لیے ان کو سیاری کا کا دوبارہ ہے اور یہ رکواۃ لگانا چاہیئے ۔ یہ بات کی عجیب سی

94

معلى برق به كداكراس مرايد سے جوارانبورط برن الكا اكباب، ايك بوتفائی معی بمسی دكان برن الكا اجا تا تواس برزگوة بردتی می دانسپورط برخص س ليے دكاة نزلگانا كدا وظوں كى مواروں كى طرح میں ربردرست نہیں ہے۔

#### كراستے سے ممکانات

أج كل يركام مى بيسان بيان بيارتجارتى بنيادون برجور باسماور بهت سے دور کول کا کاروبار ہی ہی سے۔ یہ لوگ بلاز ابلانگ اور شکا کوایہ برجالت مين اورجب رويب الطاجوجا تاسيد ايم اوربنا ليت مين يا ايم منزل اور تعمير كريسيت بن الملام كے ابتدائی دور میں بيطري تجارت نهيل تفاء صروری دانشی مکان کے لیے زمینی مفت مل جاتی تنیں معمیر سادہ اور متى تى كايد يرديف اورين كى آدى كوزيا دەمنرورت مهيلى موتى وسمتى وليكن آج كل اس كام يركرو فرول كاسرا يه نكام وتاسيد و افرادكون كو یتے سرا پرکوم زارجند کرسنے کا بہ بہترین ڈرلیہ سے ۔ اس لیے کراپر پر تكى بوتى عارتول برزكاة ضرور لكانى جابيت اورايسى عارتول بريمي ان کی حیلیست کاروباری اثارتے کی ہوئی جاہئے۔ اور کاروباری البت عادت كي ماليت كالندازه لسكان لیوکمہ جوعماں سے کوایہ برائی موتی ہوتی سے اس کی

البست خالی مکان کی تبدیت کم میرماتی ہے ، کیونکدوہ عادیت کرایہ زار کے قصدين بروتى بيع جس كاخالى كوايامشكل بوتاب اس ليداس كي قيمت كم برجاتى بدر ايس عاد تول كى ماليت اعظانهال كركسائي كاليت الكاني چاجيئے ايركدكونى مناسب صورت اختيار كرسے اس كافيصل كالمائية اکسدائے بیمی ہوسکتی ہے کہ جن اوگوں کے یاس ایک ما دوجيوسة مكانات ج ٨٠ كرا ايك توبيس كز ك برسكتين، اور مالك مكان مي رط اور ما يه داد آدی نہیں ہے بلکہ اس نے کارپیدین سے قرض سے محدم كالمت تعمير كرامت مين ريا ايك منزله عادت وعيالتين منزل باكراكي احترين ودد بتلب اور دوسرك معتے کرائے ہردے دیکھے ہیں کراہ پردشتے ایسے مكانات كى اليت يردكاة نهيل بونى جاست بكدكابيد مون الماسيم المسلمين المسلمين ويرمنها كرك المسلمين ووتام بلی بلی می موکداید براگانے ہی کے لیے ا تى كىتى بىرول، ان كى مالىيىت يرنه كۈرة عائد برويى بر

دولت بین اس بیے نیکٹری عادت پر اگر نہیں تو مثینوں پر ذکوۃ ضرور میں اگر نہیں آرمین اس بھی کوئی اچھی است نہیں معلوم ہوتی کے فائد ہوتی جائے گری ہے آری ہے تو یہ بھی کوئی اچھی است نہیں معلوم ہوتی کر اول کا دان پر سرے سے کوئی ذکواۃ ہی عائد نہیں ہوئی چاہئے کیونکہ یہ اس کا والعد فدول ہیں ہے بکا بھی کوئی دول سے در اصل اس کا نہیں ہے بکا بھی کا کہ اس کی بیداواد میں کے اعتوں میں یہ چیزیں بلکہ اس کی بیداواد میں کروی ہے۔

## مناسب صورت .

اس میں گی ہوئی مشینوں کو دکارہ سے سنتنی قرار دینا جا ہیئے اور اس کی مشینوں کو دکارہ سے سنتنی قرار دینا جا ہیئے اور اس کی مسئل نہ دیا جا ہیئے اور اس کی مسئل نہ بیدادار بردکاہ عائد ہوئی جا ہیئے .

د فیطری اوراس میں بی ہوئی مشین دراصل بیشدورانہ آلات میں بیلے

حیوطے آلات ہوتے سے جیسے بڑھی کی آدی اور ابور نے ، خبلاہے کہ

رگد، درباری معلی اور مندال دغیرہ - اور الی پرزگرۃ واجب نہیں بیوتی

مشتنی قرار دیاہے جاہے وہ کتنے ہی قیمتی ہون ۔ اسی صورت

سے ہرامضیں، وہے گلانے والی آج کل کی بھاری مظیمیال، اور کرکہ
سے ہرامضیں، وہے گلانے والی آج کل کی بھاری مظیمیال، اور کرکہ

سے مقابلے میں مجلی کے گھڑیال میں ذکرۃ سے مشتنی ہوئی جا شیس. البنتہ

ردنگرۃ نہیں مقا - اب ویسا نہیں ہونا جاستے بھر شینی درانہ فردید آمدنی

ک دھے آدمی کی آمدنی میں چکہ بہت نیادہ اضافہ ہوگیا ہے۔ اس دھر سے سال نہ آمدنی سے محموعے پر ذکاۃ عائد ہونی چاہیئے۔ دوسری دھر یہ مجموعے پر ذکاۃ عائد ہونی چاہیئے۔ دوسری دھر یہ مجموعے پر ذکاۃ عائد ہونی چاہیئے۔ دوسری دھر یہ ہیں ہیں ہے کہ اعلی قسم کی تجادت ہے اور بیصرف تجادت ہی نہیں ہے محکم منعتی تجادتی ذکاۃ نہیں ۔ مسلم معنعت کی ذکاۃ نہیں ۔ اس ہے اس بیدادار پر ذکاۃ ہونی چاہیئے ندایم منعت کی ذکاۃ ہونی چاہیئے۔ میں صنعت کی ذکاۃ ہونی چاہیئے۔ دین میں بیدادار پر نہیں ہونی چاہیئے۔ دایم میں ہیں اور پر نہیں ہونی چاہیئے۔ میں طرح ذمین پر ذکاۃ نہیں ہے محکم ذمین سے بیدا ہونے والی اسٹیا۔ اناج دغیرہ پر عشر ہے۔

<u>بلاكث مال</u>

می کوقرض یا عارتا کوئی مال دیا مباید اور دیا ب وه مفت می موجائے ترکان ما قط جوجائے گئے۔ مف جوجائے ترزکان ما قط جوجائے گئے۔ مسیحی قرض کے دینے کاکافی ٹروت دائن لین قرص دینے والے کے پاس ہو۔ اور مدیوں مینی مقروض بھی اس دین کامنکرز ہواور وہ قرض قوی میر یامتوسط قوالیسی حالت میں اس دین کی ذکوۃ وائن کو دینا ہوگی۔

اداليكى سے يہلے ضائع بهوجاتے كى معورت ميں

اگری خص نے اپنے مال کا زکرہ کالی میں اسے پہلے کہ وہ ادا کرے وہ ادا کرے وہ فرائی کرے وہ ادا کرے وہ فرائی کرے وہ فرائی کرے وہ فرائی تو امام ابر خینفہ دحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے فاکردو کے زدیک وہنے ہوئی دوبارہ ذکرہ کا ایک بقیہ مال اگر نصاب سے کم ہو کیا ہوتو اس پرزگرہ ما قطام حبائے کی بخواہ اس نے ذکرہ نصاب سے کم ہو کیا ہوتو اس پرزگرہ ما قطام حبائے کی بخواہ اس نے ذکرہ

کی حفاظت میں کڑا ہی کی ہو یا تکی ہو۔ امام مالک دیمتہ اطارته کی علیہ کے نزدیک وہ آبینے بقید مال کی زکڑۃ معلول میں اواکر سے گاخواہ یہ بقید مال کم ہی رہ گیا ہو۔ امام احدین منبل اور دوسرے نقہا داور امام شافعی سے بہال ذکرۃ

گنهه گار زیمنیت

محمى حالت بيس ساقط نه جوگى -

اگر کوئی شخص ذکاہ سے بینے سے لیے اپنی گندگا دانہ ذہنیت کاس طرح اظادکہ سے کہ جب زکاہ وابعب جونے سے قریب ہو تووہ ا پنامال مسی کومبر کروسے مینی اپنی بیوی پاسیطے کو دے دے بھر کھیے دنوں سے بعد اس میرکو والیں ہے ہے تواس مالی ذکاہ ادانہیں کرنا پڑے کی ۔ اس کو

ورادضا حست يرمجه وككس تخص فيداس مال كوجس يرزكون عائر بوتى ب دس ميدن كالبيف إس ركهن كي العداس كمس تنفس كومبركرديا وكسي تفس میں اس کی بیوی شیعے می ہوسکتے ہیں بہرو خیار ما و بدالسے والی سے بیا تراب وه میلازماند مینی پیچیلادس اه اس میں شامل کرسکے دو مهینه کے بعد اس پرزگارة عائد نهیس می جاستے می بلکرجیب از مسرزو بوداسال گزدسے کا تب زکرهٔ واجب بهرگی منین آگرده اسی طرح بهبرتار شااوروایس لیتا وبتاب حدولان ولعنى مال محمل بون نهيس ويتاسب توذكوة توميرل اس سے ساقط ہوتی رہے گی تیکن اس کا یفعل مجر مان اور گند گا دانہ ہوگا اس سے اس فعل کو مکروہ تحریمی کہا جائے گا۔ امام ابرحنیفه اورامام شافعی سے نزدیک اس سے زکوہ نہیں لی مائے گی۔ اگرچہ وہ گندگار ہوگا۔ امام احداور امام مالک کے نزدیک واس خصة وكاة بهرحال بي جائے كي - الآيد كه أس نے سال سے شروع ہی میں اسے فروخست کردیا ہو، تو میراس سے زکراۃ وصول نہیں کی جائے

پرزگاہ واجب ہو جی تی لین ابھی اس نے ادا نہیں کی تھی ترکیا اس کے ترکم سے ذکرہ کی وہول کی جائے گئی ہو۔
سے ذکرہ کی دقم وصول کی جائے گئی ہو مصرت امام ابو صنیف دھمت اسلا علیہ اور ان کے اکثر شاگردوں اور اور کی مقبلہ کی دائے میں میست کے مال متروکہ سے نوازہ وصول نہیں کی حب سے مال کی ذکرہ اور کی میں میں مال کی ذکوہ اور اکر دی مبائے تو اس صورت میں مال متروکہ سے اس کے مال کی ذکوہ اور اکر دی مبائے تو اس صورت میں مال متروکہ سے ذکرہ وصول کر لی جائے گئے۔ یہ صفرات اپنے موقف کی بردبیل دسیتے فرائ وصول کر لی جائے گئے۔ یہ صفرات اپنے موقف کی بردبیل دسیتے

ر ہواس کا کوئی اعتبار نہیں۔

ان فقہا د سے بریکس۔ امام مالک ، امام شافعی، امام احد برجنبل اور شہور تا بعی صفرت حس بھری اس بات سے قابل میں کہ میست سے مال متروکہ سے ذکر ہ صنروری وصول کی جائے گی خواہ اس نے اوائیگی وکڑھ کی وحید بند کی ہو۔ وہ ذکر ہ کوانسان سے ذرہے استان کی جو میں مارح قرمن کا میست سے ترکہ سے کا قرمن قرار دیتے ہیں۔ اس لیے حس طرح قرمن کا میست سے ترکہ سے اواکرنا صروری ہے۔ اسی طرح ذکرہ کا اواکرنا صروری ہے۔

بين كه زكاة قرض نهيس بكه عبادت سيد، اورعبادت مير سبب يك بنيت

ركوة اداكرنا بى برسے كى ج

نہیں رکا جائے گاکہ وہ زکوۃ اداکر سکتا ہے یا نہیں ؟ امام ابو عنیف ادرامام اصدکے نزدیک زکوۃ واجب ہونے کے بعد بہ شرط نہیں ہے کہ انسان اسے اداکر سکتا ہے یا نہیں ۔ امام مالک سے نزدیک بہ شرط قابل قبول ہے کہ وہ خص زکوۃ اداکر نے سے قابل ہے کہ وہ خص زکوۃ اداکر نے سے قابل ہے کھی یا نہیں ۔ اگروہ شخص اس قابل نہیں کہ زکوۃ اداکر سکے تواس سے ذکوۃ وصول نہیں کی حائے گی ۔

. مولف كى داستے

زکراة کی ادائیگی میں اداکرسکنے کی شرط کے سلیے میں معنرت امام
ابرصنیف رحمۃ اسلاتعالی علیہ کی دائے زیادہ صبح وقیع اور حقیقت برمبنی
ہے کیونکہ اس شرط کو قبول کرلینے سے کہ جخص صاحب نصاب ہونے
کے بدیمی اگراس قابل ہو کہ وہ زکراۃ اداکر سے ورز نہیں بہت سی
بیچیدگیاں پیداکر دےگا،
بیچیدگیاں پیداکر دیا تا اس کے دور اقبال میں میں اس میں دور دور اسکر مخصد سے اس میں دوسری ادارت اسکر مخصد سے اس میں دوسری ادارت اسکر مخصد سے اس میں دوسری دور دارت

اشنے میں کداں پر زکوۃ عائد ہوتی ہے ، لیکن اس سے اس نقدروسید استفهیس میس کدوه ان کی زکره مدید میں ادا کرسکے تو اس کے لیے زیادہ بہتریں سے کہ وہ زيررسے ذكاة كى مقدار ہے برايرسونا تورسے كورى، معار، چین یکونی حصد مکال کردکوه اواکروسے۔ نقد دویا کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیا دہ بہتر صورت میں ہے کہ جس جیز بردکاہ عامر ہوتی سے دہی جنس زکرہ میں دی جائے۔ میسری بات برخی سیے کوسونے سے زیردات کو بچا کو فضرے کی صورت میں رکھنے کی عادست نہیں ہونی اسے ايك إمن يمى سي كدنون ايك المم وليندس ادائيگي مست زياده تواب اورعدم ادائيگي بهت طا کے ایک فرص اواکرنے والاین جا تاہیے جربہت بڑی معادت لى راه مايس مال خريج كر.

# ذكوة اداكرسن واسلے كورعايت

وكالماكرة الاكرافتيارسك كدافتيارسك وكالأمان وبي جيزالاكرك جس برزارة فرص بولی سے یا برکہ اس کے حوض روبیہ وسے دسے ۔ البتهاس شے کی قیمن اداکرسنے سے سلسلے پس اس کا پرداخیال کھا جاستے کا کہ تیمنت کس زمانے کی اواکی جارہی سبے۔ ذکرہ اواکرنے واسلے كوقيمست اسى زمانے كى اواكرنا ہوگى جس زمانے ہيں وہ زكواۃ ديناچا ہتا سے ۔خواہ اس کی قیمست اس زمانہ سے کاظ سے جب ذکرہ و اجب ہوتی تھی زیادہ سے۔ تواب اس کوزگر ہیں زیادہ رقم دینا ہوگی ،اوداکر کم بهوگی توکم دینا بهوگی . مثال سے طور بہر شخص پر زکاہ سے دجرب سے وقعت جر مکری واجب ببوتى تقى اس وقت اس كيميت تين سنوروسيه يحقى اوداس نے اس وقت زکاۃ ادانہیں کی تھی ایکن اب جبکہ وہ ذکاۃ ادا کرنا مامتاسے اس وقت کری کی قیمت ۰ ۵ سارو ہے ہے تواب اس ہی دسینے ہوں سکے اور آگ ط محمایوگا تواس کوار

### عده مال کی عمره زکون

بس مال برزگرة واجب برقی ہے، وہ کل کاکل اچھلہے، قد آگاۃ میں مجی عدہ مال دینا چاہیے، مثلاً کسی سے پاس چالیس کمریاں میں اورسب کی سب مولی تازی اور انجی میں، قذ گرۃ میں بھی جا یک بری دی حائے و بھی مولی تازی اور انجی ہونی چاہیے۔ اور اگرسب مال نواب ہے تو نواب مال دیا جائے۔ اور اگر کچھ مال عمدہ اور کچھ نواب ہے تو دکرۃ میں موط دیوب کا مال دینا چاہیے۔ اور اگر کچھ مال عمدہ اور کچھ نواب ہے اور اس میں جو قدر دی جائے اور اس میں میں قدر دیا دی جائے۔ یا اعلیٰ درج کی چیز دی جائے اور اس می جی قدر دیا دی جائے۔ یا اعلیٰ درج کی چیز دی جائے۔ اور اس میں جس قدر دیا دی جائے۔ یا اعلیٰ درج کی چیز دی جائے۔ اور اس میں جس قدر ذیا دی جائے۔ اس کی قیمت والیس کی جائے، قرایسا کرنا جا تو ہے۔

### مال کی قیمیت اگر چرسی طیعه جاستے

سی خفس سے باس تجارتی مال ہے۔ میکن وہ مال قیمت سے اعتبادسے نصاب سے کمہیں ۔ جو کہ وہ نعاب سے کمہیں اس لیے اس پرزگرہ واجب مذہوری ۔ میکن حرب اتفاق سے دا ورایسے اتفاقات سجارتی زندگی میں بیدا موسق دہوری درمین بیدا موسی ہے۔ اور میں ہوجائے اور اسی ہوجائے اور اسی ہوجائے داور میں ہوجائے دائوہ اسی وقت سے اس سے میں ہوجائے دائوں سے میں ہوجائے اس سے میں ہوجائے دائوں سے اس سے میں ہوجائے دائوں سے اس سے میں ہوجائے دائوں سے میں ہوجائے دائوں سے اس سے میں ہوجائے دائوں سے دائ

اسلامي حكومت سيحفراتض

ناجراور بدکار ہے، اسلامی احکام اور شریعت کاکوئی لحاظ وخیال نہیں رکھتاہے۔ تواس کوزکرہ لینے کاکوئی تی حاصل نہیں ہے بلکہ سلانوں کو بطور خوداس کا انتظام کرنا جاہئے۔ اگر سلانوں کی کوئی سیاسی ، نمہی جاعت اس کام کوکر دہی ہے تواس کے ساتھ تعاون کرنا جاہئے اور اور اس کے دریعہ تعاون کرنا جاہئے اور اور اس کے دریعہ تعاون کرنا جاہئے اور اس کے دریعہ تعاون کرنا جاہئے کہ خوص کو جومنا بر اسلامی حکومت میں رہنے والے ہر خوص کو جومنا بر اندائی جا اور اس کا مال قرق فی کوئی ہے۔ اور اس کا مال قرق محمی کرسکتی ہے۔ اور اس کا مال قرق محمی کرسکتی ہے۔ اور اس کا مال قرق محمی کرسکتی ہے۔

اصل ضرور تول سے زائد ہو زکاۃ دابدب ہونے کی ذیب شرط یہ ہے کہ وہ مال آدمی کا پنی شرور تو سے ذائد ہو ہو مال اپنی ضرور تول سے لیے ہواس پر از کاۃ فرض نہیں ۔
پیننے سے کپولوں ، رہنے سے گھر، خدمت سے غلاموں ، سواری سے گھوٹروں اور خاری سے اساب ، پیشہ ورائہ آلات ممتا بیں خواہ کسی ابل علم سے پاس ہوں ، خواہ کسی جابل نا نواندہ سے پاس ہوں ۔ ال سب پرزگاۃ نہیں سے پیشہ ورائہ آلات میں طبھی ۔ لوہا د۔ دور تی ۔

سب پرزگاۃ نہیں سے آلات نامل میں طبھی ۔ لوہا د۔ دور تی ۔

#### ماجات ضروريه

صاجات ضروديه ايسى جيرني كم مديندى كرنامتكل مع بعصر ما صري توحاجات اصليداس بلندى اور دفعت كوبينج حكى ميرس كاليبل تصور كالمسه كياجا كتابخا . آدى كى بوس اس مدتك بمص كى سيك كداكرسون كى دوواديال بھی دے دی جایش تو وہ تمرے کی خواہش میں سرکرداں ہوجائے ، تاہم فقها مسلے اس کی جوعد قائم کی سبے وہ یہ سبے کہ کھاسنے پینے کا اتنا مامان بوكروه قرست لايومت نهج بمكرقوت وتواناني بيدا كرسف والايو، صحعت كي متمل ضانت ہوا ود کھانے پیلنے سے ذوق کی اسے تکین ہو۔ اتنے دوييك يليك برول كراين بال بحول كووقت كمطابى تعليم ولاسكے وه خوداً كربيا د بهو حائث يا اس كے تعروالوں پا كنتے كا كونی شخص بهار ہو جائے تواس کا صحیح علاج ہوسکے۔ پیننے سے کیڑے انتے ہوں جایک متعدان زندگی سے سیسے ضروری میں موسم سے مطابق ہوں ۔ ر یا کشی مکان ایسا ہوجس سے معاشرتی زندگی میں انجون دبیا ہوسکے۔ پروے کے

اور قری آمدنی کی مقدار مختلف ہونے سے سامقد ماتھ بدلتارہ ہاہے۔ لبحض جیری کمی ذہانے اور قوم میں تعیشات شاری وئی میں جبکہ وہی چیری کسی دوسر نے زمانہ اور قوم میں احتیاجات بھی جاتی میں انہی بنیادول برید دائے قائم کی گئی ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ ہی اس سے بیدے وئی حدمقر کر رسکتا ہے۔ یا مسلما فوں سے علماء اور اہل علم وبھیرت اس بارے میں اجتہاد کر سے ایک مستقل دائے قائم کر سکتے میں ۔

مولف کی راستے

یرحققت ہے کہ حاجت اصلیہ کا تعلق وقت کے معیار زندگی سے ہے اور معیار زندگی کا تعلق ملی وسائل بہت ، ملی وسائل لیصے ہوں اور فدرائع آمدنی ہے قدر منہ ہوں اور حکومت خدا ترس لوگوں کے ہاتھوں میں ہو اور جا ٹرزمانل آمدنی کے مواقع ہرخص کے بیے کہاں ہوں تو ایک ایسا معیار زندگی قائم ہوسکتا ہے جس کے اوسط کہ حاجب اصلیہ قراد دیا جا سکتا ہے۔

میروں میں رہنے والوں کی زندگی کا معسیا ردائن میں مختلف ہوسکتا ہوسکت

مثال سے طور پر ایک نهری سے پاس ایک کارچاد تو گریسے بلاط پر ایک کان مودائنگ ددم است صرودی توازات سے ماعقد می سیسط ، کراکری بجلی کے سامان جن میں کیرسے دھونے کی مثین شامل سے جنبی اشاء ہوسکتی ہیں توایک اوسط قسم سے ماحب نصلب دیمانی سے یاس سوادی سے میلے کھوڑے اونط ، کام کرنے واسلے خادم ، کشادہ مكان الكايش الجيينسي ، يكريال امرغيال اوراتني اراضي حسس سے اس کوکسی فدرغلداناج اورمبزیاں مل جاتی میں عام طور سے ہوتی ہیں جوایک شہری کی بظا میر زندگی سے سے سے طرح تھی کم نہیں ہوتی میں جواس طرح جسب مکان ، جائیداد ، موسی ، خادم ، کھوڑ ۔۔۔ اوراً ونبط حاجستِ ضرور بيهوسكتے ميں ترايک شهری کا مذکورہ سامان زندگی مع ماجست اصلیه قرار دیا جا سکتا ہے ۔ ہم مجھتے ہیں کہ کراچی لاہور اور پاکنان سے دیگر شہروں سے ال تحرول ميں جن سے ايک يا دو افراد بلک سے باہر ملازمست تے میں ۔ ان کے گھروں میں جرسا مان سے اس موحا جست او فراددسنے میں کوئی حرج نہیں۔ به واقعه بنے کد زکواۃ کے نظام سے مکاک کامعاشی دھا بجدیقا وحلشك كانيكن ياكشان أيكب فلاحى ديامست اس وقت يمك نهيم بن مكتا جسب بك يهال اسلام كابياسي نظريه اوراس كانظام حيا پرے اضلاص اور دیانت دادی سے قائم نہیں کیا جاسکا اور دسائل اور ذرائع بیدا داریر اسلام کی ہدایات سے مطابق صدو دوقیور قائم نہیں کی جائیات سے مطابق مدو دوقیور قائم نہیں کی جائیات سے باکہ عاشرہ تشکیل نہیں دیا جا تا بحقوق ومیراث سے اسلامی قوانین دائیج نہیں کردیئے جائے جس دن یہ سب کچھ جو گیا اس دن سے معیار زندگی کا موجودہ تفاوت ختم جونے گئے گا اور صرف وہ فطری فرق جس کونود الشراع کی سنے گا۔ اس وقت حاجیت اصلیہ کا می حقیم معیار قائم کرنا آسان جو جائے۔

ركوة كن اموال مرفض مهوتى ب

زکاۃ جن اموال رفرض ہوتی ہے ان میں بین اوصاف میں سے کسی ایک وصف کا یا جا ناصروری ہے۔

ا - نقدتیت بر اسمیت بست میردند. ۱ - مال کی نقدتین میں دوسیے ، پیسے ، سکتے ، نوط ، کونسی ، سونا

اور جاندی شامل ہیں۔ ۲۔ سائیست میں وہ تمام موبیثی ہم نے بمینیس مجدیاں بہجبڑی وغیرہ داخل میں جرگھروں میں نہیں مکمکہ با ہرجنگلوں اورمفت کی چراکا ہول

۳ ۔ تجادت میں وہ مال وامباب شامل ہیں جرسجا دست کی نیست سے خریسے سیمتے ہوں ، لین اس سے مالک کی نیست اس مال وامباب سسے سخارت کرنے کی ہو۔

سونا اورجاندي

سونااورچاندی میں نقدیت پائی جاتی ہے لہذا ان میں زکراۃ فرض ہوگی خواہ نیت تجارت کی ہویانہ ہوخواہ سوناچاندی مشکوک ہویا بخیر شکوک ۔ خواہ سوناچاندی کے دیودات بنالیے خواہ سوناچاندی کے دیودات بنالیے کئے ہوں یا برتن وظروف بنالیے کئے ہوں یا برتن وظروف بنالیے کئے ہوں یا طرفی کی شکل میں ہوں۔ زکواۃ فرض ہے۔ سونا اور چاندی کے دیودات پرزکواۃ ہوگی یا نہیں اس پر توفقہاء سے درمیان اختلاف ہے کین طرفی میں سونا چاندی پرزکواۃ میں کسی سے بہاں اختلاف کیس میداس ہے کہ ان کی چیئیت سکوں کی سی ہوگی جو مرف خرج سے نہیں میداس ہے کہ ان کی چیئیت سکوں کی سی ہوگی جو مرف خرج سے کام آسکتے ہیں۔

گفته عروسید ، کرنسی نوسط و تحییره یکتان میں جاندی اورسونے سے سکے داستے نہیں ہیں بکد کا غذ

For More Books Click On this Link

نرط چلتے ہیں یادحات سے سکے دائیج الفت سکہ ہونے کی دجہ سے ان نولوں کوسو سے اور چاندی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ان کا کہ ناکا لئے کہ کا مال سے ان کا کہ کہ کا مال میں میں تبدیل کیا جا سکے ساطر سے بانچ یا شے چاندی کی قدمت خرید سے برابر دو ہے ہوجا بیں اور ان برایک سال گرز دجا ہے تو جا ہے ایسے اور ان میں کا ل دیا جائے ۔
جا لیدواں محتد ذکر اق میں کا ل دیا جائے۔

رویے برزگاۃ فرض ہے۔ اگردویہ اصلی ضرورتوں کے لیے دکھا گیا ہواوروہ ضرورت بالفعل موجود ہوتوزگاۃ فرض نہیں ہوگی۔ علیائے اصناف سے علاوہ بعض دوسرے فتھا راس بات سے قائل ہیں کہ دویہ بربرحال میں ذکرۃ فرض ہے۔ چاہے وہ صرورت اصلیہ سے ذائد ہویا ہو۔

ماغذ سے فرط جواب دنیا میں تقریبًا ہر جگہ دائج الوقت سکے کی حیثیت دکھتے میں ان کی ذکرہ ہیں اوسیموں حیثیت دکھتے میں ان کی ذکرہ ہیں اوسیموں نے درہم اورسونے اور جاندی کے انگریزی دور سے جاندی سے دویے کی زکرہ نکالی ہے، فرطوں کی ذکرہ کی میں کا غذ سے جاندی سے دویے نہیں کے ذکرہ نہیں اس جا ہی کی زکرہ نکالی جائے ، خیالات ظاہر منہ بہت ہیں توان فرطوں کی ذکرہ کا مشکہ منہ دورہ کے اور اس سے دریو ہوئے میں دارہ کی میں توان فرطوں کی ذکرہ کا مشکہ منہ دروان میں دورہ کے ایک دورہ کے اورہ کی دراجہ میں درورہ کی دورہ کی دراجہ کا مشکہ منہ درورہ دراجہ دراجہ کی دراجہ کا مشکہ منہ درورہ دراجہ ہونے۔

مؤلف کی رائے

چ کم جاندی کے سکے دائے نہیں ہیں اس لیے ہارے مک میں

ايك روبيبكروربم قراروسك كردوسوروسي كانصاب مقركروبنا جاست یعن اگرکسی سے پاس دوسور دسیے یا تی ریج دہیں تواس کو با ہے دوسیانے وكأة اواكرني جاجية اسى صورت سيم جاليس يراكب روبيه كاامنافه ہوتا چلاجائے گا۔ ایک ہزار دوسیے برحاسے وہ بنک میں جمع ہوں یا گھرکی امادی میں ۲۵ روسیے زکاۃ نکالی جاستے گی۔ علم الفقة كيم صنف مولانا عبد الشكور فاروقي رحمة التارتعالي عليب كى حالية تحقيقات كے مطابق ٢٦دويد اعظر آندرويد كانصاب موتا ہے۔ اس طرح اگرکسی سے پاس ایک سوچیا لیس دوبیبرکھا ہی کرسال میں رہے جاستے اور اس بھی ہوئی رقم پر ایک سال تھے گرزر جائے تواس محويات روبيه ذكوة مين بكال دينا جاسية . " تازه تخفیق سی مطابق حکومسٹ پاکٹنان کو بھی جاہیئے کہ وہ بنکوں يراوبدنط فنتداور دوسرى ظامردقول براس اروسي كونصاب قراردك مردكوة وصول كرسك

For More Books Click On this Link

https://archive.org/details/@madni\_library

الممثافعي دحمة التدتعالى عليه كونزديك زبيدات جربين كي برول أن برزوة نهيل سي وه بينف واسال زير كومينف واسال زيوري يستظين أمام مالك دحمة التنزتعال عليه كالمحي ميى مسلك سنص اورامام احمد بن حنبل دحمة المتدتعالى عليه كي على يها التي بيت - بيتمام حضرات عورت سے زیرد کوموتی ، یا قرست اور دوسرسے بہیرسے جاہرات سے حکم میں مانتيرس يحضرت امام البرحنيف دحمة الله تفالى عليدسم ولاكل كي يحضرات ترويد كريست بين اور كيت بين كدوه جن اما ديث سيد زيدان برزكاة خردى قراردسيت بس و مندك اعتبار سے قابل مجست نهيں ميں اور ہرسکتا ہے نفلی صدقہ کی ترغیب میں یہ بات مہی می ہویا یہ کہ ابتدا میں زیورات پرزگاہ دینے کا حکم ہو میمنسوخ کردیا گیا ہو۔ یا پر محسی عورت نے صرورت سے زیادہ زیورات بنا لیے ہوں اس پر بیا تھم دیا گیا برد سیس مین مین کے کیر سے اوائش دریات کے اوائ مه آره و امداره روم من ه فومن منهل مسرند سوسندا و رجاندی محد زنور آ درسنے والوں کی مزمست کی ہے اور خرانی بیان فرائی ہے وہاں

زیدان کوستننی نہیں کیاسے - بمکر کئی بھے احا دیث میں زید پر زکرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیاہے۔

ابوداؤدمین عمرفتی جیب سے مردی ہے کہ ایک بورت بیت مردی ہے کہ ایک بورت بیت مردی ہے کہ ایک بورت بیت میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کی لط کی تفی جس سے ماعظ میں سونے کے کئی ساتھ میں سونے کے کئی اس کی دکوا

منى بويد

معورت نے جواب دیا نہیں آپ نے فرما باکد کیا شخصے یہ اچھامعلوم ہونا ہے کہ فیامت کے دن اس کے بدلے میں استرتعالی شخصے آگ سے منگن مینا دیں ۔

مست عفرت عائشه صدیقه رضی امترتعالی عنهار و ایت کرتی مین که حضر رصلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که زیورات پیننے میں کوئی مضائقہ نہیں شرط بکہ

عمروبن شیسب سے دوابت ہے کہ عبداللہ بن مر سنے اپنی نیس بیٹیوں کوساست ہزار دینار کا ذیور دیا اوران زیودات کی زکرہ وہ ہرسال اسنے غلام کو مجھے کران سے گھرول سے منگو استے منفعہ۔ -----ابراہیم رحمة الله تعالی علیه کھتے ہیں زیران بر زکرۃ واجب ہے۔

## زبورات كى زكوة استعمال ي

زيدرات برذكوة كوجر لوگضروري قرارنهيس دينے وه محت ميس ك زبودات كى ذكرة الحبي بيعنا اور بينت سے ييكسى كوعار بنادينا ہے -- سعبدبن الميتب سيمروي بيك كدنديدول كيركة ير من الما الحين بينامات اور عاربنا و إمامة -من حسب حن رحمته الله تعالى عليد معروى مي كد زيورات كي ذكرة بيب كدانهين بينا جائي الحائد. \_ \_سعیدین المسیّب کہتے ہیں کہجسب زیودات بہتے " جا میں اور استحال میں لایا جائے توان بر کولی ز کورهٔ نهبی بهرتی اور جب وه مذیبے حامیش اور ان سے تفع منهامل کیا جائے تو ان بر ذکوہ

# زيورات كا ذخيره كرنا

تبدات ہا اسے بھال مونے اور جاندی موتی اور ہیر سے ہواہرا کے جواہرا کے جوائد کو کہتے ہیں ۔ جن کوعور تیں نمانہ قدیم سے دور حاضر کا این کلے ، با تق ، با قون ، با ذو ، سراور مینیا نی کو اداستہ کرنے سے لیے استعال کرتی ہیں جنانجہ یہ سب اختلافات انہی زیر دات سے تعلق ہیں جن کا بنانا عورت سے لیے جائز ہوا و دو ہ اسے استعال میں لاتی ہول باتی دیا وہ ذیو جس کا بنانا عورت سے لیے جائز ہی زہر باجتے اس نے باکر حبوط ابوتو اس پرزگو ہسب کے زدیک مال جمع کرنے کی عرض سے بناکر حبوط ابوتو اس پرزگو ہسب کے زدیک منرددی ہے۔

# مؤلف كى دائے

ا- ذیدرات جن کا بنا ناہی ناجائز ہے غائب اس سے وہ ذیدرات مراد ماہیں جن میں فخش مناظر منقش کیے سکتے ہوں ، یابت بنائے کتے ہوں ، یاصلیب کی شکل دی گئی ہو ، یا یہ کہ سونے کے بت ، سونے کی ننگی عورت ، سونے کے جا قدر وغیرہ سی لاکٹ کی شکل دسے دی گئی ہویا یہ کہ سونے کی زنجیرمیں ان کو نظما دیا گیا ہو وی عیرہ ، وی گئی ہویا یہ کہ سونے کی زنجیرمیں ان اسی صورت سے مال جمع کوسنے کی عرض سے ذیر و بنانے

ست مرادشا پدید سیے کرمونا اور بیاندی جراسینے اندر بودی نقدیت دیکھتے میں اور جن کومیرزمانه میں اور میر میگددار سے الوقت سکوں میں تبدیل کیا جا مكتاب، اوروكم كاغذ ك نوفول كالمعرول ميل د كمنا يرخطراو د فدست كا مبسبهم ہے۔ اس سیے سوسنے اور جیاندی کوسی زیورکی معمولی کل سے مرحمى جكر ذخيره كريشت ميس - آج كل بالبرسك ملكول سي سا مان المكل كين کی بھی بی صورست سے کہ عرب ریاستوں میں کام کرنے والے لوگ سوسنے كالكساكك باوودو توسك كي حِربال بالبطيب بنواكم عود توس كوميناكر یا بھیاکہ سے آستے ہیں ۔ ان چوریوں سے بنانے کامقصدان کا بیننا نهيں جو تاسبے بلكرسونے كا ذخيرہ كوتا مہوتا ہے۔ ياكسى وقت بينديدہ زيودات بنوالبتا موتاسيد ال مسم مستمام زيودات يريمام فقهار اور المدار بدست يهال بالانفا ذكوة واجب سبع ان كي زكرة اداكرنا جوكي ورزسون يسمي يوال اوركرسے من كا باعث بن جائيں گی ۔ ٣٠٠ ان كے علاوہ اور جربانين قابل توجه ميں وہ يركه ياكستان ميں ے درمهان ذبوراست میں ذکرہ ۔ موں سمے نزدیک دیودات پردکوہ میں

ب اگردہ بھی اس مسلم میں انہی کی تقلید کولیں تو کیا مضالقہ ہے۔
یہ بڑے مضا تھے کی بات ہے۔ اس کا شار حیلے میں جرکا۔ اور حیلے
بہا نے کر کے آدمی دنیا میں تو بھی سکتا ہے۔ کیکن آخرت میں
امتہ تعالیٰ کی کیوا سے نہیں بھی سکتا۔ وہ نیتوں کا حال خوب جانتا
ہے۔ اور انسان سے ظاہر اور چھیے سے اچھی طرح واقف ہے۔

#### جاندى اورسون كانصاب

باندی اورسونے کانعاب جمعوف ہے وہ یہ کہ چاندی سائلہ سے

اون تولہ ہا ۵۲ کے قریب ہوگی تب اس پرزگرۃ ہوگ اور سوناہا کہ

تولہ وگا تب اس پرزگرۃ ہوگی اور یہی نعباب زیورات کا ہے، وزل بیں

کھرط وغیر ہومنها نہیں کیا جائے گا۔

تیس سونے اور چاندی کے مندرج بالانعباب سے جمۃ الاسلام امام

ابل سند ہولانا محرعبدالشکور فارو تی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختلاف کیا ہے

ابل سند ہولانا محرعبدالشکور فارو تی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختلاف کیا ہے

اورسونے کا راطہ سے ساست تو لمہ بیان کیا ہے گریہ فلاف تحقیق ہے۔ فقہ

اورسونے کا راطہ سے راس نعباب سے اختلاف کیا گیا ہے۔ ان فقہ ایک کا تمام مشرکتا ہوں میں اس نعباب سے اختلاف کیا گیا ہے۔ ان فقہ ایک

دمثقال بالاتفاق

بس مات مثقال سے اکیل ماشے میات دتی ہوتی حس

سرب جائے تو دو ماشے دیڑھ دنی ماصل ہوتا ہے ، بس معلوم ہواایک ماشہ دیڑھ دتی کا ہوتا ہے اس کو اگر دوسے سے جوز کو آئ کا نصاب ہے منرب دیجئے توجیتیں تولیا ساط سے پانچ ماشہ ہوتا ہے ہیں چاندی کا نصاب ہے ۔ اسی طرح سونے کے نصاب بیں کوگوں نے غلطی کی ہے۔ تام فقہاد کھتے میں کرسونے کا ثفال حساب سے تین ماشہ ایک دتی کا ہوتا ہے لیا نے ایک دتی کو بیس سے منرب دیا جائے تو یا نیچ تولہ طوحائی ماشہ ہوتا ہے۔ تو یا نیچ تولہ طوحائی ماشہ ہوتا ہے۔

واضح دہے کہ سونے اورجاندی کی طرح ذیودات کی ذکرہ میں قول کر نکالی جائے گی اورجاندی کی طرح ذیود اسے گا۔ ذیود تورکر سونا اس میں سے نکال این بند نہونو ہائیج تولٹ دھائی ماشتہ سونے کی بازاد میں جو قیمت ہوگی اس کا جالیہ وال سعتہ چارہزار میں جو قیمت ہوگی اس کا جالیہ وال سعتہ چارہزار میں ارجو تو دوسور دید دکان مکالی جائے میونو ایک لسوا ور ۸ ہر ارجو تو دوسور دید دکان مکالی جائے

جاندی اورسونا ہی زکواۃ میں سکاسنے کی صورت میں ۱۳ تو اسلامے بازی اسلام استے جاندی کا چالیوا ساڑھے بازی جاندی کا چالیوا معتبہ دس ماشے ساڑھے سامت دئی جاندی ہوگی ۔ اور پانچ تولہ طعائی ماشہ سورنے کا نصاب ذکراۃ ایک ماشہ ساڑھے چار دتی سونا ہوگا کیؤنکہ پانچ تولہ دی ماشہ سے کم سورنے پرزگا تا نہیں .

# زیاده بورنے کی صورت میں

سونا یا جاندی اس نصاب سے اگر کھونہ اوہ ہوجائے قودہ نیادی اگر نصاب کے پنجویں حصے سے برابر ہے قواس پرزگاۃ ہوگی ورہ نہیں مثلاً اگر کسی کے پاس جنیس تربے ساٹر سے پانچ ماشہ چاندی سے علاوہ سات تولی سائد دورتی چاندی اور طبع جائے تواس پر ذکواہ ہوگی کیو کہ ہونے ماشہ کے ماشہ کے اس طرح کیو کہ ہوتا ہوگی ماشہ کے علاوہ ایک قولہ چاردتی سونا بڑھ حبائے قو اس پر زکواۃ ہوگی کیو کہ یہ پانچ تو لے ڈھائی ماشہ کا پنجواں صفت ہے۔ اس بر زکواۃ ہوگی کیو کہ یہ پانچ تو لے ڈھائی ماشہ کا پنجواں صفت ہے۔ بانچوں صفت ہے۔ پانچوں صفت ہے۔ بانچوں صفت ہے۔ پانچوں ساتھ ہے۔ پانچوں سے ہوں ساتھ ہے۔ پانچوں سے ہوں سے ہوں سے ہوں سے ہوں ہے۔ پر پر ہوں ہے۔ پر ہوں ہ

اعلاقسم کی دھامت سرسائڈ اوٹی قیمت کی دھامت کی امیرنٹر

اعلی قسم کی دھات سے ساتھ اوٹی قیمت کی دھات کی آمیزش کرنے کو کھتے ہیں۔ جیسے سونا سے ساتھ جاندی یا تانبا اور جاندی سے سائھ بینتل دعندہ کو ملاویا جائے۔

محییط یا کھوط کے ہوئے سرنے اور جاندی پر زکراۃ اسس وقت واجب ہوگی جبکہ اس کے خالص حقتہ کا اندازہ ہوسکے اور وہ انداز نصاب کی مقدار سے مطابق ہو۔

ا میزش کیے ہوئے سونا اور جیاندی کی زکواۃ ملیں خالص سونا اور یا ندی بھال سکتے ہیں۔ اور اگر غیرخالص سے مقابلے میں بخیرخالص سونااورجاندی دکوہ میں نکائیں سے توانت بکائیں سے کداس سے فااس کی مقدار واجب بر آمد ہوسکے۔

سكے دھالے كامسالم

سکے ڈھا لنا صرف حکومت کاکام ہے۔ حکومت کے علاوہ کسی دورے کے لیے خانص سکے ڈھالنا مکروہ ہے۔ اور کھیبٹ کا سکہ

طخعان احرام ہے۔ اسلامی حکومت کو بھی کھیں سکے چلانا نہیں چاہیئے۔ یہ مکروہ میں ۔خالص سونے کے یا خالص چاندی سے یا خالص بیبل تا نے کے

مستے دھالنے جاہئے یہ مونا یا جاندی میں ملاوسطے کرسے سکے ڈھالنا ریس میں ملات الایا

مروه ب اوریه وصوکه بازی میں شار ہوگا۔ آسحفرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ب من عشق افلیش میشا جس نے دھوکا بازی کی وہ ہم

بهم میں سے نہیں۔

ودانت میں سلے ہوستے زبورات

بین فقها دسے نزدیک زیورات برزگافانها بنے وہ مجی اس بات کے قائل میں کہ اگر ذیورات استعال نہیں کیے گئے میں یاعادیًا میسلنے کے قائل میں کہ اگر ذیورات استعال نہیں کیے گئے میں یاعادیًا میسلنے سے لیے کئے میں دیئے گئے میں ،جا ہے جان کرایسا کیا گیا ہو یا انجا نے ۔ ایسے زورات برزگافا ہوگی .مثلاً

اگرزیدرات میں دراند تی بیداہ واہو، مگروادث کواس کا علم ہی نہ ہوکہ وہ قیمتی زیدرات کا دارت بن کیا ہو۔ اوراس حال میں ایک سال کی مدت کھی گزرجا ہے تواس پر ذکرہ واجب ہے۔ مدت کھی گزرجا ہے تواس پر ذکرہ واجب ہے۔

تمويبر

المرجانور

ا دورسری صفت برب که جا ندرون بین سوم با یا سب انا بریخیرسائمه جاند اور با تی است انا بریخیرسائمه جاند اور باقی اموال اکران مین سجادت کی شیت کی جائے تو زکارہ ہوگی ور ند نهدیں بحوام وہ مال کتنا ہی تیمتی از قسم مہیر سے جوام راست ہی کبول مربول م

امام ابوحنييفه دحمتة الشرتعالي عليه كأمسك

مویشیوں کی زکوہ سے سیسے میں امام اوصیعہ رحمۃ انڈ تعالیٰ علیہ کامسک یہ ہے کہ صرف ان مویشیوں پرزکرہ واجہ ہے جہسا تمہ ہوں یعنی ان کی پرورش گھروں میں نہیں بھرعموگا یا مرجعگلوں یا مفسن کی چراکا ہوں میں چرکہ ہوتی ہے جن مونتیوں کی پرودش گھروں میں چارہ ڈوال کر ہوتی ہے۔ یا سال کے کافر حقے میں گھروں پر ہی ان کوچا دہ دیاجا تاہے۔ یا یہ کرچراگا ہ بین وقشی ہجرتے زو ہرں لیکن چراگا ہ کی فیمت کافی اوا کوالچر تی ہوتوان پر کوئی ذکرہ نہیں و سی ملک امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کا بھی ہے ۔ کیکن ماک کی دائے تینوں اماموں سے مختلف ہے وہ ہرقسم سے مونشیوں پر ذکوہ مضروری قرار دیتے میں جاہے وہ ساتھ ہویا غیرسا ٹھر لین کھلے چرف والے مروری قرار دیتے میں جاہے وہ ساتھ ہویا غیرسا ٹھر لین کھلے چرف والے موں یا بندھے پرورش پانے والے۔

تسرورى متعلقتهما كل

سائد جانوروں کی ذکاۃ میں اولین شرطیہ ہے کہ دہ موشی البتہ حبکی نہوں ، حبکی جا نوروں برزکاۃ فرض نہیں البتہ بیت سے دکھے جابیں توان پر تجارت کی نیت سے دکھے جابیں توان پر تجارت کی ذکرۃ فرض ہوگی۔
جوجا فور کسی دسی اورجبگی جانور سے مل کر پیدا ہوں تو گران کی ماں دسی ہے جوجا بین سے اور کا کی جے جابین گے۔ مثلا اگر حبکی ہے تو وہ دسی سے جے جابین گے۔ مثلا کری اور ہرن سے کوئی جانور بیدا ہوا تو وہ کمری کے کم کا ور بیدا ہوا تو دہ کری کے اور بیدا ہواتو میں ہے اور بیدا ہواتو میں ہے اور بیدا ہواتو

جوبانورمائم ہواورمال کے درمیان میں اس سے مغارت کی نیست کر بی جائے تواس مال اس کی ذکاۃ مذونیا ہوئے گئی ہے اس وقت نیست کی گئی ہے اس وقت نیست کی گئی ہے اس وقت نیست کی گئی ہے اس کی اور ہی اس کا تجادتی سال ہوگا ۔

گی اور ہی اس کا تجادتی سال ہوگا ۔

بال اگران سے ساتھ ایک بھی بڑا جانور ہوتو ان بر وکواۃ فرمن نہیں ۔

زکاۃ فرمن ہوگی اور ذکاۃ میں وہی جانور ویا جائے ہوا اور سال پورا ہوئے سے بعد ذکاۃ مکا نے سے کی اور مرجائے تو ذکاۃ ساقط ہو کی اور عرجائے تو ذکاۃ ساقط ہو کی اور عرجائے تو ذکاۃ ساقط ہو

وقف مانور اور کھوڑسے

وقف سے جانوروں اور گھوٹروں پرجودینی مقاصد جنگ وجہاد سے میں دی مقاصد جنگ وجہاد سے میں دی مقاصد جنگ وجہاد سے میں میں دی مقاصد جنگ وجہاد سے دیکھ کے سکتے ہوں دکوۃ فرض نہیں ۔ گھوٹر سے خواہ سائم ہوں یا بخرسائمہ دکارہ فرض نہیں ۔ دکوۃ فرض نہیں ۔

مقاصد کے لیے رودش کیے گئے ہوں جائے وہ سائمہ ہوں باغیرس اٹھ اورا فام اور فیضہ کراۃ فوض ہے۔ دیکی حفی مسلک میں علی اس برنہ ہیں ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ دحمۃ احدا مام ابولیسف اورا مام محدد رحمۃ احدا کا علیہ کے دوغیم المرتبت شاگر دوں امام ابولیسف اورا مام محدد رحمۃ احدا کا اسے مسلک کے خلاف ہے۔ ان دونوں کے زدیک گھوڑوں برزگرۃ فرض نہیں ہے۔ یہ دونوں امام ابوحنی فید رحمۃ احدا تنا کی علیہ کے شاگر دمیں اور بعض مسائل میں اپنے استا ذرہے بدل کا لی ختا کہ مسلم کی سے میں فقہ حفی میں ان کے دلاکل و مسبم کہ ہے ہو ہے بعض مسائل میں محضرت امام ابوحنی فید میں ان کے دلاکل و مسبم کہ اے کے رحاس ان کے شاگر دوں کی دائے کے دون کی دائے ہے دی جائے علامہ طحطا وی اور قاضی خان اور دیلی وغیرہ صاحبین سے مسائل برعمورا فتو کی دیتے میں ۔

وبكرفقها رسك اختلافات

معطوں پرتوکاہ سے سلسلے میں دگرفتہ آ نے بھی اختلافات سیے مہیں۔ بعض فقہ ایکا خیال ہے کہ جہاد سے لیے پالے جانے والے گھوٹوں پر کوڈ نہیں ہے اکیکن اگروہ افزائش نسل سے لیے پالے کے تقیموں پانجار سے لیے تو ان پردکاہ ہوگی۔

افرائش نسل سے لیے بالے جانے والے کھوڑے پر فی کھوڑا ذکوۃ ہوگی اورائیب دنیار زکاۃ ہوگی ۔اور سجارتی گھوڑوں کی حثیبت تاجروں سے دگراموال شجارت کی سی ہوگی بعض فقہا ،کا کہنا ہے کرمیس کھوڑے رکمتی می کوئی ذکواہ نہیں ہے، جاہدے وہ نسل کتی ہے لیے بالے سکتے ہوں جاہے تجارت کی عرض سے دیکھے سکتے ہوں کواپنی بات کے تبویت میں وہ بہ حدیث بیش کرتے میں کہ اسمحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلاشخصیوں سکھوڑوں کی ذکوہ معاف کردی ہے اس بیے ان برزکوہ ہی نہیں۔

ہوں۔ اور جوبفرض افز انتش نسل ہوں۔ ان سے ذکاہ سافط کردی جائے چنا نجہ اسی سلک پرعلاء جمہور کاعمل ہے جن بین حنفی علادا و دفقیہ شامل ہیں پینا نجہ اسی سلک کرسے اور تھجراگر باد بردادی سے سیے ہوں توان پر دکاہ نہ ہوگی نیکن اگر تجارت کے لیے ہوں توان پر

مولیثی کی زکراہ کا نصاب

موینبوں کی مختلف اعناف (مال) پرج صدقان واجب سیے سیمتے ہیں ان کی تفصیلات درج ذیل ہیں ،

#### بكرى تجيير ونبه كانصاب

زلاۃ سے إرب میں بحری مجیط دنبدسب بھاں ہیں اگران میں سے ہرائیں کانفاب علیٰدہ علیٰدہ پر ابوجا تا ہوتوان کی ذکرۃ علیٰدہ دی میں میں جائے گی۔ اگر ہر ایک کافعاب علیٰدہ علیٰدہ پر ابوجا تا ہوتوان کو ملائیں سے اور جزریا دہ ہوگا تو ذکرۃ میں وہی دیاجائے گا اور و و نوان بر ابر ہوں توافتیار ہے۔

میں وہی دیاجائے گا اور و و نول برابر ہوں توافتیار ہے۔

چالیس بری مجیط یا دنبر میں ایک بمیرط دنبر چالیس سے کم میں بھی خوابیس سے کم میں بھی خوابی سے کم میں جو بھی ایک الدو ایک الدو تو ہوگا۔

میں جو بہیں ۔ اور ایک الدو تعین بھی میں دو تو ہوگا یا بریاں دو تنو تو دوسے میں میں میں میں میں میں میں ایک الدو کو دوسے میں میں میں دو تو ہوگا یا بریاں دو تنو تو دوسے بین سو ننا نوے کہ کے منہ ہیں۔

چارسویمی پیار -

### كات اورجياس كانصاب

میں تربھینس دی حاستے گی۔ اور دونوں برابر ہوں تواختیاد ہے۔ "بیس کا ہے تھینس میں ایک محاسے یا بھینس کا بجیرح دیدے ایک

> برس کامبور من من سم روید به زواند می در در ای

مین سے کم برمجینہیں۔ انتالیس کے صرف ایک ۔

جالیس گائے جبنس پردورس کا بچہ

اکتابیس سے انسط کا کسے خونہیں ۔ مجیب سامط مہوجا بین توایک ایک برس سے دونیعے دسینے جا پی

کے۔ مسمیرجب سامطے سے زیادہ ہوجائیں تو ہرتیس میں ایک بچیہ

أونبط كانصاب

پانچ اونی میں ذکوۃ فرض ہے۔ اس سے کم میں ذکوۃ نہیں۔ پانچ اونیط کی ذکوۃ ایک بری ہے مخواہ نریجہ یا مادہ چھے سے جوہاں پانچ اونیط کی ذکوۃ ایک بری ہے مخواہ نریجہ یا مادہ چھے سے جوہاں

اونط بهب میں تجونہ ہیں۔ سیدہ میں اون نظر میں ایک ایسی اونیٹنی جس کا دوسرایوس شروع ج

> چېين سے پينتي برسمينه بين. ايم

بهتيس أونط مين شنه ايك ايسي أونكني ص تديميرا برس شروع

منتس سے بنیالیس کے مہیں ۔

و جياليس أونط مين ايك اليي أو تمني حب كوج تفايرس مشروع مو سينتاليس سي ما ملا كالمحيد بين اكتطيس أيب السي أوتمنى جس كوانجوال ميس شروع موابويا به منظم من دواً وسنيال من وسيرايس شروع بوابود جهنتراً وسك مين دواً وسنيال من وسيرايس شروع بوابود م بردر سے نو اور میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس م الازاف أونط من دواونطيان جن كويمقارس شروع بوابو انوے سے ایک سوبیں کم محصرتہیں۔ ايك الموبيس سے ذائد ہوجائي توميرنيا حماب ہوگا ميريائي را معطر بيقے كود مرا يا جائے گا۔ اموال کارت ذكؤة جن اموال برفرض جوتى سيصان كي يسري صفست رمي تعدّاس ال شيرتادس كي نيست كي جا تراس وتست يكب وه مال تجادتى مال مروكا جب كم سسع المنتادت شروع ومحدي ماستے اس

کے برعکس اگر کوئی شخص مال تر تجارت کی نیت ہے خرید ہے نیکن بعد میں وہ اپنا ادادہ بدل دسے بینی تجاد کا ادادہ ترک کرو ہے تو وہ مال تجارتی شہیں ہوگا ۔ اور دہ مال اس کے گھرخواہ کتنے ہی سال بڑا دہ ہے اس پر ذکر ہ فرض شہیں ہوگا ۔ مجراگر وہ تجارت کا ادادہ کرلے تراس کا اعتبار اس وقت سے ہوگا جب وہ عمل آئوں کی تاریخ کر سے گا ۔ لینی نیت سجا دت کے ساتھ کوئی مال بھی اسی وقت ہجادتی ہوگا جب اسے بڑھا یا اور چیلا یا جائے اور جس کواننا فر میں اسے بڑھا یا اور چیلا یا جائے اور جس کواننا فر میں اسے بڑھا یا اور چیلا یا جائے اور جس کواننا فر میں اسے بڑھا یا اور جی لا یا جائے اور جس کواننا فر میں اسے بڑھا یا اور جی لا یا جائے اور جس کواننا فر میں اسے بڑھا یا اور جی کا نامقصود کے بور

مال تجارت اورزكوة

سح نا نے بیں جاد قاضی ہوئی ہے کہ انصاب میں الدعلیہ وسلم سے نا نے بیں جادتی اموال پر ذکوۃ وصول کرنے کا کوئی باضا بعدنظام قائم نہیں تھا بکہ آپ نے تام تا برصحابہ کرام کویرے کم دسے دکھا تھا کہ وہ اپنے اموال تجارت میں سے ذکوۃ دکالاکریں ۔

وہ اپنے اموال تجارت میں سے ذکوۃ دکالاکریں ۔

ایک موقع پر آپ نے یہ فرا باتھا کہ آونٹوں پر ذکوۃ ہے ۔ بھیراوں پر ذکوۃ ہے ۔ بھیراوں پر ذکوۃ ہے ۔ اور تجارت سے کیرائے پر ذکوۃ ہے ۔ ور تجارت سے کیرائے پر ذکوۃ ہے ۔

اود تدبیرین خلفائے داشدین سے زمانہ میں ہوئیں اسی طرح سسالان تجادت پرزگرہ وصول کرنے کا انتظام بھی بعد میں ہوا ۔ اور اسس کو بیئت المال کی آمدنی کا ایک حشر حضرت عمرفا دوق دضی الشرتعالی عنہ سے زمانہ میں قرار دیا گیا۔ مجرائر اورفقہائے اسلام نے بلااختلاف مال تجادت پر ہلا ہی معد سے صاب سے ذکوہ واجب قراد دی

فيمت اور مال

نركواة مين تاجريس قيمت تعيى بي جاسمتني سيد اور مال معي و امام احمد بن ضبل سے زویک اجرسے ذکارہ میں صرف قیمست کی جائے گی لینی نقدوبيه مال نهيل ليا جاست كا وثنا فعيد كنوديك موشيول اور مجاوں کی ذکواۃ میں۔ مولتی اور معیال ہی سالے جا سکتنے میں نسب کن دوسرے سامان تیادت میں تھی مال ہی لینامہتر ہے تیکن مجبوری جو اورقیمت بی مل رہی جو تو قیمت لی جاسمتی ہے۔ و معنفي مسكب مين اموال متجادث كي ذكوة مال مي صورت ميرسمي لي

# سخارتی مال کا نصاب

تجارتی ال کانساب اس کی قیمت کے اعتباد سے ہوگا بعین آگراس کی قیمت ۲۳ تو لے ماطر سے پانچ ماشے جاندی یا پانچ تو لے دھاتی ماشے سونے کے مسرونے ہوتو اس پرزگاۃ ہوگی ورنہ نہیں ۔ بشرطیکہ سونے اورجاندی دونوں قیمت میں برابرہوں یا ۲۹ تو اچاندی اور باھ تو لے سونے کی قیمت برابرہوجب ، ورنہ جس کے ساب سے نصاب پودا موسائے۔

# مولف كى راستے

جمادے مک میں جاندی اورسونے کی قیمت ہیں ہمت ذیادہ فرق میں دیے ۔ جاندی ہے مدوسے تولد اورسونا تقریبًا دوہر ار دوسے تولد اور سے اور اور یہ جاندی کا دوہر دائے ہے اور اور یہ کہ دیا نوں کا جاندی کے ذیر دائے ہے اور مزجاندی کے ذیر دائے ہے اور مزجاندی کے ذیر دائے ہی مستعل ہیں ۔ نیز یہ کہ دکا نوں اور سجا دت کا معیادی ہی آئے جاندی میں اور کی اس معیادی ہی آئے ہی میں کسی تجارت کا آغاز کمی مہیں ہو سک اس میں میں کہ تا جرکہا کریں ؟

میا جرکہا کریں ؟

جب ذكرة نكاكن اقت آئے تو دكانداروں اور تاجروں كو كليئے

كروه ابني نقدى اور سجارتي سامان كاجائزة لين اور سجار سابان سجارست مى قيمت دويه مين متعين كرلس - يعرفيل دقم ين أس قرض كريمي . لا و شامل كريس جوانمول في خريدارول كوادهوانة كي صويبت مي ما تحلين يعية وش حال توكول كونقد قرص كى صورت يمي ويتي يس و تمير اس مجموعی رقم میں سے وہ قرضه جات جوجو دکان دادوں اور تا جون يرواجب الادامي رج عام طور بر تجارتي لين دين مين بواكرتا ي اورتاجر بادكان دار مخوك كارد إرى سے باعقوك كارد بارى طول يا كادخانول سے اور در آمدكنندگان سے لياكرستے ميں) منهاكر دسيت جائين -منها كي بعد جو حاصل سرايه يا موجوده استاك بو اس كي ٢٠ و فىمد كي ماب سے دواد الدي مائے۔ ا مثال کے طور برکسی تاجر کے اس ایک لاکورو بیا کا سامان . سخادت سے اور دکان دار کا ادحارہ ۲ ہرار دوسروں برسے اورخود دكاندار بريجاس برار دوسيك ومن سب ترايك لاكمه ۵۲ براد مفید سے بیاس براد نکال دیں۔ اب جھیز براد روسیے کامامان اور نقدم وجود ہے اس پر ہلا فی صدیے حلب۔ وکو قادا کردی جائے۔ اگرہ میں ارمیں سے ۱۲ ہزار ایسا ر ہے جس کی والیسی کا امکال نہیں ہے لینی طوبی ہو مشرایہ میں سے ۱۲ ہزاد کوتلف شدہ ل دیں اور اور ۱۲ اسر از کو دستے دیں ۔ ایب ام

ايب لاكه ما ابرار بوره مياس اس مي سے بياس براركومنهاكردي معرس مرادى ذكرة بكاليس مرانفاق سے اكراليى صورت بيدا بومائ كردو بابوامال وايس مل جائد توجس دن وه روي سطيه اوربقدرنساب إاس سيدياده مين تواسى دن سيال الاشار موكا اورسبب ان يربودا أيس سال زقرى سال ، كزرمائ كاتب واضح رسي كردو بابوارو ببيطن كيرماعق بي ذكرة شروع بي موتی بکرنصاب پورا ہونے کی مورث میں مولان حل کے بعد ذکوۃ وفي بدي - المستجد المستحد المس والمراج المرتواس براس كي بيخ سے بيل اسے كوئى تكوة اداكرنى نهيس بوكى اورسب وه فروخت بو بر الماري الماري الماري الماري الماري الماري كي

اس کامل کے نماعة طایاجائے گا اور آخر سال میں اس کی اصل ذکراہ دی جائے گا قواس کی بھی خواس کے گا قواس کے بار اس کے گا واس بر بدارال انگر دواس کے گا واس بر بدارال انگر دواس ال افغا فر بڑا اس کے مال میں دورال سال افغا فر بڑا ہو اشاری کے بیاری کے بیب سے افغا فر بڑا ہو یا تاسل سے، یا دواشت میں مل جانے سے یا دواشت میں مل جانے سے یا مال مواسی کے بہ برکر دینے کی وجہ سے قواس اخت الی مال مواسی کے بہ برکر دینے کی وجہ سے قواس اخت الی مال مواسی کے باعد مال دیا جائے گا۔

زمین کی بیداواری برزگان

مروہ زمین جس کے مالک اس پرقابض رہتے ہوئے اسلام لائے ہوں ان کی ملیست ہے اور عشری زمین کہلائے گی خواہ وہ زمین عرب کی ہویا عجم کی۔ اس کی زمین کی پیداوار پرزگذہ ہے۔ اس سے مراد عام ہے۔ نواہ دسواں حقد ہویا اس سے مراد عام ہے۔ نواہ دسواں حقد ہویا اس کا نصف نینی ہیواں حقد یا اس کا دوگنا لینی

بانجوال معتد - كيونكه تعض صور تول مي دسوال ستضه واجب بوتاسي اوربيض صوروں میں یانحوال واجب اور معضروا بعب المراعض مورتول مي بيوال حقته واجب برتاب زمین کی پیداوارمیں برقسم سے غلے اناج اور سزا درختوں سے عمل اور شهدشائل میں ان تام جیزوں كاعشر كان فرض ہے۔

عشر ابرت قرآن مجد سے میں ہے اور احادیث سے می اس کی فضيست يراتركا اجاع بمى سيداودتياس سيمي اسكى فرنست ٹابت کی گئی ہے۔

الشرتعالي كاارشاد سبعه

يَايَّهُ التَّبِينَ امَنُوا اَنَفِقُوامِنَ عيبات مَاكَسَبْتُمُ وَمِثَّا ٱخْرَبُنَا امال لانتوالو

اودنسل کشتے ، وقت زمین کی بیداوادکائی دیدو۔
درمالته بسلی اللہ تعالی علیہ دیم کا ارشاد ہے:
" جزئین اسمان یا قدرتی جشمول سے سیراب ہو، البل
مرد رجشبنم اور اپنے اندر کے پانی سے فور نور سیرا جوتی ہوراس پر بیرواں حصد ذکوہ ہے ؟
جوتی ہوراس پر بیرواں حصد ذکوہ ہے ؟
درمذی وغیرہ)

عشراورزكاة مين جندنايال فرق

عشرادرزلاة میں چند نایاں قسم کافرق ہے۔ ذکرة واجب ہونے
کے لیے جشرائط مقرد کی تمی ہیں عشریں وہشرطیں نہیں جشرائل مشرک و اجب ہونے میں کسی نصاب کی شرط نہیں اس بارے میں ام ابو منیف دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ پیداوار کم ہویا زیادہ صدقہ ہرحال مسک یہ ہے کہ پیداوار کم ہویا زیادہ صدقہ ہرحال علیہ تام ذیر کا شعت زمین کی پیداوار سے عشر لینے علیہ تام ذیر کا شعت زمین کی پیداوار ہے عشر لینے مسیح نہیں جھتے۔
میرے نہیں اور غلوں کا نصاب جادین اس وقت ہے۔

بجكه وه خشك بوسيك بول اور الحيل جملول وغيره سعماف كربيا يود امام احدين صبل سے زديك الرمادل سے حیکے حیوالے نے تاکیے بہوں لین وہ مورهان بی بول، تو اس کا نصاب تیادمن کی بجائے أنظمن بوكاريا غله اور تحليك سي تناسب سي بوكا. مست یکی شرطنهیں ہے کہ وہ چیزایک سال یک باقی رکدسکے ۔جرجیزی نابا فی روسکیں ان بریمی عشرید واجب سے ۔ جیسے ہرقسم کی سبزیاں ، کھیرا، ککڑی تروز بخروره بيمول الريق امرود ام وغره اسى طرح بجليول مين سيم ، يا قلا ، وبيا، مرطانات ادبر، مونگ عموره چنا دغیره . ایک سال گزرنے کی مجی قید تہیں ۔ ستی کہ اکرکسی فرمین میں شال سے اندر دومرتب کا شدت کی جائے ن کاشت کی حالی

\_ عشر کے واجب ہونے کے لیے عاقل ہونے کی معی شرط نہیں مجنوں کے مال میں معی عشر واجت الغبرنائمي شرط نهيں نا يا كغ كے مال ميں تھى و المالي عشرواجب بوكار المالية - آزاد بونا کھی شرط نہیں۔ \_\_\_ زمین کا مالک ہونا تھی مشرط نہیں ۔ اگروقف زمین سریا زمین داد کی زمین مرواورمزار تع اس رکاشت ن فران الما المرام المرام ميك كراس دمين مين كاشت كى كئى \_عشراسى زمين كى بيداواريرواجب بي عص مين كونى اناج بریا گیا بر اور دوسری شرط بیسے کدوہ بیداوار تعابل تربيرو فروحت بوراكر فودو بومثلا مكوى ينعت بيس زآتي بول توويال عشرو

بهیں ہوگا۔
۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ دوز بین خراجی نہ ہو ایک ہی
زمین سے دوئ وصول نہیں کیے جاسکتے ،جوز میں
نزاجی ہوگی اس سے صرف خراج بیا جائے گا اور
جوعشری ہوگی اس سے صرف عشر بیا جائے گا۔

بيسوال حصته

جرزمین خراجی منه مراوروه بارش یا درباسے یاتی سے سیمی جاتی برويص باداني كيت مين تواس كى بيداوار مين عشرى دسوال مصدون ب میکن جوزمین کنومیں کے پانی سے منجی جائے یاجس کی سینیا تی ہے سیم بانى مول بياجات تراكبي زمين كى بيداوار بربيسوال مقتروض سے - اگرکونی زمین دونوں قسم سے یانی سے پیچی تئی ہو تو اس مين اكثر كا اعتبار بركا لعني أكرنه يا درما سے یاتی سے میراپ کی تئی ہے توعینہ دینا رطب کا

#### اود کافروں سے اسے خفوظ دکھا ہے۔

خراجی اور عشری کافرق \_ عشری وه زمین سبے کہ س کومسلمانوں نے بزور شمشر فتح كيا بواور و بال ك زمين لين ليت للكرديعتيم كردى ہدیا وہاں کے دہنے والے اپنی خوشی سے مملان יות המשימים ועות مزاجی دو زمین ہے جس کرمملانوں نے برور مشرقے نہ كيا بو. بكروال كي زمين بذريد ملح فتح بوتي بهريا یرکدودسری قوموں نے اسلامی مکلست سے اس شرط برسلح كرنى بروه كومت كانيسا تسليم كريت من اور اس كاعتيم وقبول كريت من اوريكروه مالا رخواج ممانون كواماكري هي ممانون كواماكري مي اوريك وه ابل دم قرارد ماین سے تعین اس میس سے عوض مسان ان کی

و المساعد المساحد المس

زرعی اخراجات منهانهیں کیے جامیں کے

مســـ نعين كى كل ببداوار برز دعى انزاجات منها كيه بغير عشربيافا مي العني بيج كي قيمت بيلول كاكرابه المست المراجلات واسك يا كهست كى حفاظمت كرست والول ك مزوورى با كميت كالسكان وغيره اس سے وضع نهيس كياجاست كا مثل كسي كحيث ميس بيس من علد بيدايدا تو الك بيداه دومن عشر كال ديناهام اگردین اس یادریا سےمفت یا نی سے مينجي من سينجي من سين من من وومن عشر جد كا -اوراكر منومين سے يا آبيان دے رسيراب رائي جانے والى زمين سے تواس سے بيس من ميں صرف ايس

For More Books Click On this Link

https://archive.org/details/@madni\_library

ضرودى متعسلقدسال الماليات و المسامل معشرواجب بركما بواسس وينا المنتعال بغير شرادا كيدم أزنهين اور اكراستعال مين لابيك كاتر أست ادان ادارنا برسكاكا. من جائے تو اس کے مال متروکہ سے عشروصول کیاجائے المعنى المار كافواه وه است مال كى وصيب كرهما بوياد كرهما بور ۔ فابل کاشست زمین کو بلاعذر زمیر کا شست نہ لا نا جرم ہے ت اس اس معرف قدرت سے اوجوداین قابل کاشست سب المعند وين يركاشيت نهيل كرسكا المستركا بعب معى اس كرع شرادا か. 18211 " في المحلى المحلى المحلى المحلى المحلى المحل الكاموا بالع - الراس نے ان کھیں کیا ہے۔ اگر اس نے ان کوصل بھتے سے پہلا سے عاربیا دی جوتی دمین کی پیداوار پرعشہ

شغض دسك كاجس في عاديثا زين لي يه اوراس بر الشعث كارى كريد. اگرکسی زمین بر دو کاشت کاروں نے مل کرکاشت کاری كى بىت تودون كوعشراداكرنايرسى الحانوان ميں سے کسی ایک کا بیج ہو۔ مستعشرين جفله بيدا مجواهي وسى غله معى دباجا مكتاب یا اس کی قیمست بھی دی جاسکتی ہے۔ ----- اگرکسی تھر بیں بھیل دار درخست میں تران پرعشر نہیں -637 ر إتشى مكان أكروميع ب اوراس مين ايك ياين ع مجی ہے بیس ہوتم سے میلدار درخدت بی بجب مجى اس بيداواد يرعشرنهي ملكے كا رابنداس سے معیلوں میں سے اپنے عزید دست و اروں یا بنی سے عزيب توكون مين تجيم جوا دينايه كافي برجائي أور

پیدادارممالی یا دواؤں کے کام آتی ہوام مشافتی کے زدیک ان پرزگاہ نہیں ہے۔ ان کے زدیک ذری کوئی پیداداد کے لیے غذائی اجناس ہونا ضروری ہے اس مشرط کی وجہ سے ان کے نزدیک ممالے اور دواؤں کے اجناس احکام زکرۃ سے خارج ہوجاتی ہیں۔ زیرا ، دھنیا ، تل ، خشمناش ، الانچی ، لؤنگ وغیرہ ممالے ہو ہے کی وجہ سے اور سیا ، مرج ، سونٹھ ، سونف اور اجرائی دواہونے کی وجہ سے اور سیا ، مرج ، سونٹھ کے سونسٹوں کی وجہ سے اور سیا ، مرج ، سونٹھ کی وجہ سے اور سیا ، مرج ، سونٹھ کی وجہ سے اور سیا ، مرج ، سونٹھ کی وجہ سے اور سیا ، مرج ، سونٹھ کی وجہ سے اور اجرائی دواہونے کی وجہ سے ذکرہ ہے کی وجہ سے ذکرہ ہے۔

خادج بیں۔ امام ابرصنیفہ رحمتہ اسلاتعالیٰ علیہ سے نز دیس زمین کی اس بیداوارمیں جی زکاۃ ہے۔ اور اس کانصاب مجی دش سیربیدا وار میں ایمت سیرزکاۃ جوگی۔

مولف كى داستے

المنعفرت ملى الله تعالى عليه وسلم كى بعض احاديث العض صحابرام كرعمل الديدايات محرعمل المعين سرفيصل احدال سرعمال سرطرزعل احديدايات مرحم ملا لصريب به واضح بوكرسا منه آتى سبت كه درخوں ميں كي بحث معلول كا تخييد كرنا جازيد و

كمحمنا بوا ترأس ككاشدت كارول زميندارول اورمزار ولكوابني فصلول كالتخيية كيسك دسوال ببيسوال يا يانجوان مصترود كال دينا عاسية يا يركدان كى قىمىت بىكال كرعالىده كولىنى جابيت اس كى بىداسىنى بىلان كواستعال میں لانا چاہیئے، تا کدان کی خوراک مزکی اور بابرکت ہوجایش ۔ بعدمیں جب غلے تول سیے جابین وانداز سے کی صحیح کیا جائے۔ محرست عال الروقت يربيني سكين توسحينه ايك دوسرك كي موجودكي مين بروجات تربهتر ورنه الين استعال سه يبط ابني بيدا وار يرعز بول كاحتى خود مكال دينا جا بيئے۔ الك سے اگراندازے میں علطی تھی ہوجائے گی تواس کی پیرانشا الت التدتغالئ سيحه بهان نهين هوگى مجيؤ كمه بعض احادست لمتى مين جن مرآنحفرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے اسینے عمال کو میرابیت فرمائی تھی کرمجیلوں سے بيكفاور چنف سي زمان بين ميلول كي آئني مقدار كوساب سي معاف كر دیا جاستے جوان سے کھا سے میں آستے ۔ آب سے ایک مرتبہ خاص طور ر به مداست و ۱۶٬۷۶ محمر که حب تمریاغات کراند از واگراک و ترتبا آرهوم مخينه کاروں) کا قبول *جو گا۔* سیر

غلط معام ہراور مالک کے لیے افالی قبول ہو۔ تو اس کی اصلاح کی جائے گی دیکن اگرعام قسم کی قابل برواشت غلطی ہو، تو برواشت کر فیاجا ہے گا۔ تخیبہ دینی قبرص میں پی کہ کی وہیشی سے خطارت میں اس لیے بعض انگر نے اس کی منی لفست کی ہے، تا ہم اندازہ لسگانے میں حجوط وسینے کا اگر دمجان مرج و ہرمثلاً یہ کہ مالک یا اس کے بچوں نے آکر کچھے کھا لیا ہو تو اس کر نظا نداز کرویا جائے تو برہائز بھی ہے اور حکومت اور عوام سے لیے بھی اسی میں

سهولت بھی ہے۔

ریاس بی مام کر انگوروں اور مجوروں کا اندازہ نگاکر صفہ وصول کرنے کا حکم قرواضی طور بیلنا ہے بحضرت عائشہ مدلقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ جب مجوری بہ جابی اور ابھی درختوں بہ بہ بہ تربی ہوئی تو بنی صلی اللہ تعالی علیہ کا خیری میں اللہ تعالی علیہ کا میں معام عبداللہ بن رواضہ کو میرو سے باس بھیجتے تاکہ وہ مجوروں میں سے کہ اندازہ کی ایس تعیم کے مقدار کا اندازہ کی ایس بھی کے دوں کا اندازہ تم نے کی ایس بھی دوں کا اندازہ تم نے کہ ایس بھی کے دوں کا اندازہ تم نے کی ایس بھی دور کے دو بھی دے دو بھیہ رکھ لو یا وہ تم خود رکھ لو تھیں کے دو بھیہ رکھ لو یا وہ تم خود رکھ لو تھیں کے دو بھیہ رکھ لو یا وہ تم خود رکھ لو تھیں کے دو بھیہ دی دو بھیہ رکھ لو یا وہ تم خود رکھ لو تھیں کے دو بھیہ دی دو بھیں دی دو بھیہ دی دو بھیہ دی دو بھیں دی دو بھیہ دی دو بھی دو بھیں دی دو بھیہ دی دو بھی دو بھیں دی دو بھیں دی دو بھی دو بھیں دو بھیں دی دو بھیں دی دو بھی دو بھیں دو بھیں دی دو بھیں دی دو بھیں دو بھی دو بھیں دو بھی

ائمداد بعرس معزمت ابر عنیفدر جمته استرتالی علید اور آن کے شاگردام ابریسف اورا مام محدوجة استرتالی علید کے نزدیک خرص ناجا ترجه در امام ماک رحمة الشرتعالی علید اور آن کے شاگردوں ، نیر زام احمر بی جنبل رحمة الشرتعالی علید اور امام شافعی رحمة الشرتعالی علید کے نزدیک خرص نفت رحمة الشرتعالی علید اور انگردوں میں ہے ۔ ان سب کا اس بات براتفاق ہے کہ خرص مجودوں اور انگردوں میں ہے ۔ ان سب کا اس بات براتفاق ہے کہ خرص مجودوں اور انگردوں میں مبرحال بیر مند آج کل قابل ترجہ ہے علیا مراور فقاد کو اس برعور میں بات برحال بیر مند آج کل قابل ترجہ ہے علیا مراور فقاد کو اس برعور من ابوا ہیں ہا جا تھا ہے انہیں ہ

كياس پرعشر

کیاں ہارے مک کی اہم پیداوارہے۔ یہ پیداوار بھی عشری ہے
اس کا نصاب اوسط کا حل لینی بارسے ہوگا۔۔۔۔ اگر دوئی کی پیداوار
پانچ حل ہوتواس پر دموال صقد عشر ہوگا ،
ایک بار تین مومن کا ہوگا = ہاسیر
اور ایک من = آدھ میر کے =
اور ایک من = آدھ میر کے =
اس کا دموال صقد عشر کا میر ہوگا = ایک من ۲۰ سیر
اس کا دموال صقد عشر کا میر ہوگا = ایک من ۲۰ سیر
کیاس کی پیداوارجب ۱۸من ۲۰ میر ہوگی تو اس کا عشر ایک من

٣٠ ميركالا جائے گا۔

## عشركي وصولى كاليب اورطراقيه

ہمادے مک کی طری فصلیں گنا ، روئی ، گندم اور جاول میں ، جن کی خریداری عام طور پرسرکاری ادارہ آیا ان کی فیکٹریال کرتی میں مہست مقطر امال منظی میں اواقی استعمال میں آ است - اگران تام کوا دائیگی کرنے سے بیلائٹر نکا لینے کی ہدایت کردی مبائے تروصولی آسانی سے ہو مبائے گئے۔

### سبزيال اورتركاريال

سیزیں اور ترکاریوں پرعشر کامشاعلاء کے درمیان بہشہ سے وجہ اختلاف دیا ہے۔ وجہ اختلاف دیا ہے۔ فقیمان اسلام میں کشرفقہا کی مائے میں سبزیوں پرزگاۃ نہیں

امام مالک اور امام شافعی سے زرب زمین کی اسی پیداوار برزگاہ فرض ہے جس کا خشک ہونے کے بعد خوداک سے لیے وخیرہ کیاجا تا ہو، پینانچران سے کیے وخیرہ کیاجا تا ہو، پینانچران سے کسی مجل پر پینانچران سے کسی مجل پر دکارہ نہیں ہے ۔ میرزوں برمجی ان سے نزدیک ذکرہ نہیں ہے ۔ میرزوں پرمجی ان سے نزدیک ذکرہ نہیں ہے ۔ میرزوں پرمجی ان سے نزدیک ذکرہ نہیں ہے ۔ میرزوں پرمجی ان سے نزدیک ذریک زمین کی اسس

بید اوادپرزکاۃ فرض ہے جس کا نشک ہونے کے بعد ذخیرہ کیا جاتا ہو
خواہ وہ غذا کے کام آتی ہویا: آتی ہو جنا نجدان کے نزدیک تمام خشک
مبیوت پر زکاۃ فرض ہے۔ سبزیوں پرزکاۃ ان کے نزدیک بھی فرض نہیں۔
امام ابر صنیفہ دیمۃ اللہ تعالی علیہ سے نزدیک زمین کی ہر پیداوارپرزگاۃ واجب ہے بشرطیکہ اس کی کاشت سے زمین کو ترقی دینے اور اسے مزید کا مقصد بیش نظر دہتا ہو، اس کیا ظریم مان کا ظریم نان کے ایک والی چیزوں سے مرف ایندھن ان بان کے ماس اور وہ درخت ذرکی تسے متنائی ہیں جو کوئی جل ندیتے ہوں۔ ان کے خزدیک میزوں پر می ذکرۃ واجب ہے۔

وليدبن عيسل نے ہم سے بيان كيا ہے كدميں نے موسی می طاعه کوید مست مناسی که ترمسزایان ، تدبوز، مکلی اور کھیرے میں عشرتھیں ہے۔ \_ حضرت علی رضی الله تعالی عند موایت کرتے میں کہ المتحضرت صلى الله تعالى عليه وسلم في فرط يا كرسبزيون میں زکرہ نہیں ، نعنی ترکاری ، کھیرا ، تربوز اوروہ تام چیزیں جی سے تنہ نہیں ہوتا۔ وآبان نعضرت انس بن مانک دفنی الله تعالی عنه ہے روایت کرتے ہوئے تھے سے بیان کیا ہے کہ انعون نے کہا کہ بغیر تندی ترکادیوں میں دکوہ نہیں۔ م مصرت امام ابرحنیعت سف ان احادبیث کی روابیت بیس کلام کرستے بوسة ادفنادفره ياسي كدان كامطلب زياده سي زياده ينكل مكتاب كرمبزيوس ي ذكاة سركاري سطح يروصول نهيس مي جلست كي بمكر كافتلكار ببلود ووعشر كالكمستخفين كودس وسيركاء ول ميس فروخست جوني ميس .

ان سے عشروں ول کرنے کی مہنز بن صورت یہ ہے کہ جنگی ناکہ پریخشر وصول کرنے والے مسرکاری ملازمین موجود ہوں جوشہر میں واخل ہونے والی ارمنی پیداوار برجوشہر میں فرونعت ہونے سے ہیے آتی ہیں ان سے بحشر وصر اس میں۔

سبزیوں سے بن طرکوں سے سبزی کاعشروصول کیا جا ہے ان سے بھر ہوں کاعشروصول کیا جا ہے ان سے بھر ہوں کاعشروصول کیا جا ہے ان سے بھر مکت بھر کا کام ملک کا کار کیا جا ہے اور یہ کہ ان جا کوں کما محصی کہ دیا جا ہے ۔ بھر مکت بھر کے بھر مکت کے بھر ہے ۔ براہ ماست ان کا بندوبست کر سے ۔

شهر کی زکورہ

شهدی ذکرہ کامشد ائد کے درمیان اختلافی ہے امام ابوعنیفداور
آپ سے شاگردوں اورا مام احدین خبل کے نزدیک شد پرزکرہ واجب
ہے اور وہ اس کے لیے دیل یہ دیتے ہیں کہ شہد کی ذکرہ سے تعلق گرچہ صحیح صدیث کوئی نہیں ہے تاہم اگر کئی ضعیف حدیثیں جمع ہوجا میں توسب احادیث مل کرقری بن جاتی ہیں ۔ بھریہ کم شہد دوختوں اور کھپلوں سے حاصل ہو تاہے اور اس کا ذخیرہ ہوسکتا ہے اس کے قیاس کا تفامنا بھی یہ ہے کہ اس پرزکرہ واجب ہے۔

امام ابر حذیف در ممة احد تعالی علیہ سے زودیک شد پرزکرہ کی شرط امام ابر حذیف در میں سے ہو، ان سے نزدیک اس کا نصاب کوئی شرط یہ ہے کہ وہ عشری ذمین سے ہو، ان سے نزدیک اس کا عضری ذمین ہو ہونا

مرودی نہیں ہے، نیکن نصاب ہو ناضروری ہے، اور وہ دومن ہے۔ الم ابدوسف کے زدیک اس کانصاب تقریبًا بانے سیراورام محد کے نزدیک با اسیراس کانصاب ہے۔ با اسیراس کانصاب ہے۔ الم شافی کے زدیک یہ مسلم اختیاری جوجاہے و سے جہاہے

معتدنيات

معدنیات اور فینے کا مجموعی کام دکاذہ ہے۔ مین دکاذاس مال کو کہتے مین نوا میں اور ہے جیسے ہونا میں بین دولے جیسے ہونا میں بین دولے جیسے ہونا میں بین دولے اس میں نے کا دا ہو جیسے دولے جیسے ہونا چاندی اور دات دخیرہ جیسا کہ رصغیر پاک وہندسے لوگوں کا دستورہ چاندی اور دولے میں المعدل ہے المدہی قدرتی طور بربیدا ہوا ہو جے کان المعدل ہے ایک دون میں ہے المدہی قدرتی طور بربیدا ہوا ہو جے کان المعدل ہے ایک کان مور بربیدا ہوا ہو جے کان المعدل کان میں جیسے دہے کی کان الرک کی کان مور فیلے کی کان مونے جاندی کی کان میں جیسے دہے کی کان الرک کی کان مور فیلے کی کان مونے جاندی کی کان

وحیرہ۔ زمین میں کمی انسان سے کا ڈے ہوئے دفینے کوفقہی اصطلاح میں منز اور قلالی طور پر بیدا ہونے والے خزانے کومعدن کہتے ہیں۔ منز اور قلالی طور پر بیدا ہوئے والے خزانے کومعدن کہتے ہیں۔

معدن جمد

برجاتی برجیسے رہا ، جاندی ، سونا ، رانگا یارہ و بحیرہ ریارہ گرچیخوراک برنهیں عقبرتا تکردوسری چیز کے ساتھ ملاکر مطرحا آ ہے) وه زمین جس میں معدن تکلامے ، اگرومسی کی ملکیت ہے اوراس کا مالک کوئی فردواہ سے تواس معدن کا أيس حصته ببيت المال مين داخل كرديا جائے كا اور جار حصے مالک زمین کے بہوں سکے ۔ اور اگروہ زمین ايسى بهير جيمى فرو واحدى مكيب نهين ہے بمكرتمام . مسلانوں کی ہے تو معدنیات سادی کی سادی بیت الال « كى ملكيدت بهو گى كيوكمه بيت الال تام مسلمانوں كاخزار ہے۔ بمبسری صورت اگریہ موکہ وہ کسی کی ملیب مذ برونواس معدن كايانجوال حقته ببيت المال كابوركا اورجاد سخصتے اس معدل کو پائے واسلے سکے مول کے۔

غيرمنج معدن

اگروہ معدن کسی ایسی چیز کا ہوج عیر نجا تینی سیال ہوجیتے لیا بیرول گیس وغیرہ یا آگ میں طح النے سے وہ معدن نرم نہونی ہو جیسے جما ہرات توان میں بیت انمال کا مجھمی محتر نہیں ہے بلکہ وہ سب پانے والے کا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے تھر ہیں یا دکان میں کوئی معدن نکل آئے تو وہ معی کل اس کا ہے بیت المال کا اس بین کوئی حقہ نہیں ہے۔

منونا جا ندی جرمعدن سے نکلے گا تو اسی وقت اس کی ذکوہ نکال دی

جائے گی۔ ذکوہ وہی بیبواں صقد ہے اس سے سال پودا ہونے کی نشرط

نہیں ہے بکہ فوری ادائیگی ہوگی۔ البتہ کیجے سونا اور جاندی پر نہیں بلکہ

جب اس کوصاف کر دیا جائے گا لینی جب وہ خالص اور تقرام وجائے

گانب اس سے ذکوہ نکالی جائے گی۔ اور اس کا نعماب بھی وہی ہوگا ہو

سونا اور چاندی کا نصاب ہوتا ہے۔

دار الاسلام بیر کمی کا فر کو معدن کا لینے کا جی نہیں دیا جائے گا۔

دار الاسلام بیر کمی کا فر کو معدن کا لینے کا جی نہیں دیا جائے گا۔

كننزدين

المرکس ملان یازمی کو دفلند بل جائے تواقی اس بات کا پیتہ لگا یا جائے کا کہ وہ دفیند بینی گاؤا ہوا مال کس کا ہے کسی ملمان کا ہے یا کسی کا فرکا۔

اگر کسی واضح قریف سے بیمعلوم ہوجائے کہ کسی کا فرکا خزاز ہے ، یا یہ کہ سمی واضح قریف سے بیمعلوم ہوجائے کہ کسی کا باتچ واسحت ہوئے مال کو باتچواں محتد بیست المال ہیں واضل کر دیا جائے گا باقی چار حصتے بالے والے کو مل جائیں گئے ، نواہ وہ زمین سمی ملکیت ہو یا نہو۔

والے کو مل جائیں گئے ، نواہ وہ زمین سمی ملکیت ہو یا نہو۔

ہوایہ مالکسی مسلمان کا ہے ، نووہ لفظہ ہوجائے کہ گاؤا

سے دروازوں پراس کی منادی کوائی جائے گائی ہانتک کوئی دیو بدار مل جائے گایا اس کا مالک ناسلے گاتو وہ مال فقیروں کو وسے دیا جائے گا۔ یا اگر بیت کا ل قسب اثم ہوگا تو وہاں جمع کرادیا جائے گا۔ یا سے والے خدکوئی غریب آدمی ہو تؤ وہ اس کواہنی ذات پرخرج کر ہے گا۔

دكاذكامصرف

دکازی زکره کامعرف امام مالک امام ابوعیف اور جمود کے نزدیک مال غابمہ ابنی ضروریات اور فاہ عامہ مال غلبمت کام مرف ہے ہے تعنی حکومت اسے اپنی ضروریات اور دفاہ عامہ سے کام وں میں صرف کرسے گئے۔
امام شا فنی رحمۃ اسٹر تعالی علیہ سے نزدیک اس کام عرف عام ذکرہ تا کام مرف ہے۔

معدنيات پرزكوة كامشله

منفید کے نزدیک می زیات کی تین تھیں ہیں :
ایک وہ جسے گرم کرسے اس پر ہرات کی جاسکتی ہویا
یہ اس کر مختلف شکلوں میں طوحالا جاسکتی ہو بیسے
سونا جاندی پیتل تا نبذا دیا اسکد دعیرہ ۔

دوسری قسم مائع ہے ، جیسے بیرول می کاتیل اور مخلف قىم گىيىس ج زمين سے تىكلى بيں - جيسے سوئی گيس تيسرى قسم وهسي جونه ماتع جواورنه أس يركرم كري مهرتكاني جاستني مرجيب جرابراوريا قدت وغيره فتنفيه سے نزدیک ان بمینوں قسموں میں سے ذکرہ صوف بہلی قىم برواجب سے دوسرى اور تىسرى قىم برزكرة تهيل ہے۔ البته إره يرزكرة وأجب سے۔ أكرم وه شافيه اورما تكبير سمے نزديك ذكرة صرف سوسنے اور جاندی برسے ۔ دوسری کسی دھاست پردکاہ تہسیں ا مام احد بن حنبل سمے نزدیک زمین سے باہر سکلنے والىمندن برزكاة واجسب بيصفواه وه حامد جويا

يصحومت كواس سي ذكرة بكالني حامية اوردفاه سي سركارى اور رفاه عامد سيكام دسيع بياست بر كير كير اسكت مين اوراس طرح رفاه عامداور ترقيات مے لیے جسکس لگائے جاتے میں ان میں کمی مو جاست كى - اورعوام برست كا وجع كم بوجاست كا . اوراس طرح رفته رفنة الأذان احد فان اورعشرك علاده كسى مزيد ميكس كى كونى ضرورت بليش راست كى م یا قرت ، زمر د اسکیب مرمز ، سنگ شرخ و بخیره آج محل قیمتی معدنیات میں ان کے ذرایہ وسیع بیانے پر 🔃 زرمبادله كما بإحا تاسيه اوركما بإجاسكتاسيه واس كوهي تنجى ملينت ميں رہنے نهين ديا جائے گا۔ بلکدسرکاری طور پرانسی قعلمات اراضی اور میها لزیاں ، میدان و بخیره تشجي ماليكان سيسخر بدبي جابي جابيث اودميركاري سطيح

مستقفين زكوة

قرآن مجید میں اللہ تفائی نے ذکرۃ اداکرنے کا حکم میں استمام اور تاکید
سے دیا ہے اسی استمام اور تاکید کے ساتھ یہ بی فرادیا ہے کہ ذکرۃ کے مستحقین کون کون کو گئیں ۔ بکہ ذکرۃ کی دصولی کی نبست معارف کو زیادہ واضح اور تعین کے ساتھ بیان فرا دیا ہے تاکہ حاجب مندوں کو زیادہ سے ذیا دہ معاشی تحفظ حاصل ہوجائے ۔ کوئی حاکم اپنی خواہش سے مطابق یا کوئی الحجی ابنی الرجی کی بنیا دیر کوئی ایسا غلط طریقہ اختیاد کرنے مزید کے جس سے اصل حقدام محوم اور بے تی فیض یاب ہوجا ہیں ۔ نیز اس کام کو حاکم وقت کی صوابد بداور اس کے نظرانت اب ہوجا ہیں ۔ نیز اس کام کو حاکم وقت کی صوابد بداور اس کے نظرانت اب ہوجا ہیں ۔ نیز اس کام کو حاکم وقت کی صوابد بداور اس کے نظرانت اب ہوجا ہیں ۔ نیز اس کام کو حاکم وقت کی صوابد بداور اس کے نظرانت اب ہوجا ہیں ۔ نیز اس کے نظرانت اب ہوجا ہیں ۔ نیز میں ہوجا ہیں اس کے نظرانت اب ہوجا ہیں اتے میں میں جو کہ آس مست کی تولیف میں جو کرگ آتے میں وہ تحق میں اور جو نہیں آتے میں مست در نے میں اور جو نہیں آتے میں مست در نے دیں دہ تحق میں اور جو نہیں آتے میں مست در نہ دی میں میں جو کوگ آتے میں دہ تحق میں اور جو نہیں آتے میں مست در نہ تحق میں اور جو نہیں آتے میں مست در نہ تو نہیں آتے میں مست در نہ تو نہیں آتے میں مست در نہ تو نہ تو نہ نہ تو نہ تو نہ تو نہ تعین کی تو نہ تو

سنن ابرداؤد کی دوایت ہے کہ ایک ادمی نبی ملی اساتھالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور کھنے گئا کہ مجھے صدقات میں سے پھر دیجئے ۔ آپ نے ارتاد فرایا: بیشک اسٹر تعالی نے صدقے کے بارے میں کسی نبی یا کسی اور کا حکم چلنے کو لپندنہیں کیا ہے بلکہ وہ خوداس کے بارے میں کسی میں حاکما یہ افتری ارت رکھا ہے ۔ جنانچہ اس نے صدقات سے صاد اسے میں حاکما یہ افتری سے ہوئے۔ کرتم مجی ان معموں میں تعدی کے اسے ہوئے۔

ترمینهمین تحادای دیتا. محقدادول کی فهرست

زكاة وصدقات لين ك عداد آطفتم ك درك بين ان سب كاذكر قرآن إلك اس أيت مين برواب:
وانتها الصددة في يلفقراء قرالم ساكين والنها الصددة في المفقراء قرالم الموافقة في المعلمة في المعلمة في المعلمة في الموافقة في الموقاب قرائفا مرمين وفي سيني لل والموافقة وفي سيني لل الموافقة والمعلمة في الموقاب قرائفا برمين وفي سيني لل

اللهِ وَابْنِ السِّيسُ ل ـ

یں در دواصل فقیوں اور سکینوں کے بیے میں اور دوگوں سے بیے جومد قات سے مال مامور جوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطاب ہو، ئیر یا گردن تھوا انے اور قرضد اروں کی مدکر نے میں اور داہ خدا میں اور ممافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے جیں۔

اس آیت میں مندقات سے مدقات و اجبیمراد میں مندقات اس آیت میں مندقات ما ایک اس آیت میں مندقات میں مندقات و اجبیم ادارے میں مندقات میں

#### صدقات واجبداورنافله

صدقات کی دفتسیں ہیں ہ ۱- واجب

واجب وہ صدقات ہیں جن کی قرضیت یا وج ب شریعت سے

اب تہوں ، جیسے ذکوۃ اور عشر مدقہ الفطراور ندر الفران ہوئے صدقے

ان کے علاوہ اپنی طرف سے جوکوئی صدقہ دے تو وہ نفل ہے۔ صدقات
واجہ ان کے علاوہ کے اعظ قسم کے کوگوں کے سواکسی کو دینا جا ترہیں
میں م

مدقد معنی اور ص

مدقد کے لئوی معنی ہائی ، ضمیر اور اعتقاد سے مطابی بولنا ، ظاہر وباطن کا کیساں ہونا۔ نیز کسی چیز سے و توقع کی جائے اس براس کا بورا محت اس معنی کے لحاظ سے صدقہ ہر اس علی کو کہا جا تا ہے جو ایک مسلمان اپنے ایمان کی سلامتی سے ساتھ اللہ اور اس سے دسول ایک مسلمان اپنے ایمان کی سلامتی سے اس کا مقصد اللہ تعالی مسے کم درجہ احساس شہر بیت کی دفاظلبی ہوتی ہے۔ اس کا کم سے کم درجہ احساس شہر بیت اور برط اورجہ معاشی طور بر بریشان حال کے اور برط اورجہ معاشی طور بر بریشان حال کے اور برط اورجہ معاشی طور بر بریشان حال کی دورہ اور اورجاجت مندوں کو معاشی حفظ و بنے کے نوگوں اور معذوروں اورجاجت مندوں کو معاشی حفظ و بنے کے نوگوں اور معذوروں اورجاجت مندوں کو معاشی حفظ و بنے کے

کام میں اسلامی دیاست کے مساتھ کھلاتعاون کرنا اور دکوۃ واجبہ پوری ایمان داری سے اواکرنا ہے ویسے داستہ سے سی اذبیت ویسے والی چیز مثلاً کا نظر یا ہے گاری اور کرا مشاوینا ۔ کیلے سے چھلکے یا دوسر سے چیلکے جن سے معمل کرآ ومی گرسکتا ہے وور کر دینا ہدفتہ ہے۔

ایک مسلاکی دوسر سے مسلمان سے مساتھ خندہ بیشانی سے ملنا یہ جی مسدقہ ہیں۔

سلام کرا بھی صدقہ ہے۔ گا اللی الآ اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ مشبختان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ کسی داہ گیرکو بہتر نشان بتا دینا بھی صدقہ ہے۔ بیوی کے ساتھ حن سلوک بھی صدقہ ہے۔ اینے بیوی بچوں بر اپنی کمائی صرف کرنا بھی صدقہ ہے۔ مغرفیں کہ ہروہ کام جونی ، دفاہ عامر ، ہم گیراصلاح ، احسان ، احساس ذمہ داری ، فرض شناسی اورعام بعلائی کا ہوسب کاسب صدقہ

آنحفرت منی استرته الی علیرد کم سنے ان تام کاموں سے سیے جو د دائل اخلاق و کل دور کرتے میں یاجن سے نفس کو مہذب وشائستہ بنایاجا تا ہے ، یاجن سے اجتماعی العنت و مجست اور انسان سے درمیا مہددوی ہوتی ہے ، صدقات فرمایا ہے ۔

مدر الما تصدير الما تحق بياء على الفقى الفقى المدرود. المرسم خيال سير مجريم فقراء كودسه دو

صدقربيرهي بيء الصّدَقَة مَا يَخُ رجه الانسان من مالد على وجه القريه كالذكوة انبان اپنے مال میں سے جم کی قرب اللی سے لیے کالت سے صدقہ ہے جیے دکاۃ ۔

صدقدیمی سے کد:

ایک مهان اینی عطیات رفنائے اللی سے ایسے دضا کا دان ادا

# صدقریر می سے کہ:

ایک مسلمان میبندواجیات مالی بواسلامی حکومت کی طرف سے میبن وقرض بول حکومت سے خوف سے یا برضا و دیجست فرمش تھے کراوا کرسے ۔

#### صدقداورزكوة ؟

صدقہ اور ذکاۃ دوختف چیزیں ہیں یا دونوں ایک ہی ہیں اس میں بہت ہی باریک اختلاف پایاجا تاہے۔ امام شافعی کا خیال ہے کہ صدقہ اور ذکاۃ دونوں ایک ہی ہیں ۔ جوز کرۃ ہے وہی صدقہ ہے اور جوصدقہ ہے وہی ذکرۃ ہے۔ امام وردی مکھتے ہیں کہ صدقہ ذکرۃ ہے اور جوصدقہ ہے وہی ذکرۃ ہے۔ امام وردی مکھتے ہیں کہ صدقہ ذکرۃ صدقہ ہے ایم جداجدا ہیں دیکن وہ ایک ہی چیز میں ذکرۃ ہے اور خور سف القرضاوی کے استان میں انفون نے داکھ محد دیسف مورتی نازل ہوئی ہیں ان میں لفظ ذکرۃ استعال ہو ا

عصرحاضر كمصم والماسم مولانات والاعلى مودودي دحة التعليه

نے تفہر القرآن میں صدقات اور ذکرہ کی کوئی علیحدہ فہرست نہیں بنائی ہے کہ مسدقہ کی گری ہے کہ مسدقہ کی گری ہے کہ مسدقہ کی گری ہے کہ مسلمان کی کری ہے اللہ تعالی علیہ سے قول سے مطابق صدقہ اموال مسلمین کی زکرہ ہے جوسونے ، جاندی ، اونط ، کائے ، بھیلم ، کمری ، فلدا ور بچلوں پر لی جاتی ہے۔ یہ ان آسما اصناف میں محدود رہے گی جن سے نام اللہ تعالی نے متعین فرا دیتے ہیں۔ ان کے سواد وسرول محالی سے جود وسر سے مصافہ محالی میں وہ کس طرح پور سے ہوں گے۔ اس کے لیے انھوں نے صدقہ اور دکرہ کی تفریق کی ہے۔

وه کتے بین کرصدقات تووه بین بن کے مصارف کا قران محید بین ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے بین زکوۃ ایک ہم گیرمالی مطالبہ ہے جرصرف فقروفاقد دور کرینے اور حاجمت مندوں کی ضروریات پوری کریے کا ذرایہ بہیں ہے بکہ ملکست کی تام فرجی اور انتظامی ضروریات کریفیا بھی ہے۔

مولف کی داستے

ایک دیاست چاہیے وہ اسلامی ہویا غیراسلامی اس کی ذمداروں میں صرف صابحت مندوں کی احتیاج بدر اکرنانہ میں ہوتا ہے جکہ بہت سے دفاعی مفاعی متعلیمی اور انتظامی مسائل کوحل کونا مجھی ہوتا ہے اس بیے اس کومت دقسوں سے تکیس لگانے ہوتے ہیں۔
اسلامی حکومت چرکمد ذاہی ہوتی ہے اس سیے اس کی ذمرداریاں
ہی بہت زیا دہ ہوتی ہیں۔ اپنی ان ذمرداریوں کا ایک بڑا سحسہ تو وہ صدفا
مفروضہ کے ذریعہ پردا کریتی ہے۔ سیکن باقی ذمرداریوں کو لہدا کرنے کے
سیے وہ کیا کرے گی ج ہی سوال ہے جس سے جاب کے لیے لفظ صدقہ اور
ذکواہ کی تشریح ضروری ہے۔
ذکواہ کی تشریح ضروری ہے۔

ام م ابوعبید اور دیگر علی اور فقه اماس حقیقت کوتسیم کرتے میں کر اسلامی ریاست کوچلانے کے لیے مرف ذکرہ بن کے مصارف قرآن مجید میں بیان کر دیئے گئے ہیں کا فی نہیں جوں سے مربد آمدنی کی مرورت جوگی ۔ اس مزید ذرایعہ آمدنی یا ہم گیر مالی مطالبہ کو وہ ذکرہ کا نام دیتے میں ۔ بکہ بہا رسے خیال میں اس ہم گیر مالی مطالبہ کا نام حدیث یا وصد قد نافلہ ہونا چا ہیئے کیونکہ

۔ تام مسلمان ذکواہ سے ذکوہ مفرومنہ ہی مراد کیتے
ہیں جس کی ادائیگی وہ ہرسال اپنے اموال مونٹی
اورزرعی پیداوار میں کرتے ہیں ۔ ان کے علادہ
دوسرے مالی مطالبہ کوزکوہ سے نام پرنہیں دے
سکیں گے ۔ جبکہ حکومت کے پاس اب نزخری کی آمدنی ہے ، زغیبمت میں تجھ ماتا ہے اور ن
فیمی آمدنی ہے ۔ ایسی صورت میں ہم تیر مالی

مطالبصدقات شے نام سے کیاجا ناجا ہیئے۔ اس سے پہلے بھی جب مہانوں میں بیت ایال محا و المال کی تحویل میں وہا و المال صدقه كهلا تا تقاء البته خزاسف الك اور المراكان بوتے تھے۔ ایک ہی بیت الحال ، سے تمام ملکی ضرور پات پوری جوتی تقیس سے مراہ ممكت ال كالكران اعلى برتا تقاء اس ليه أج كل المامي ما المامي محمدت الني صروريات كي المامي محمدت الني صروريات كي الميامي المامي محمدت الني صروريات كي الميام برا من من والتى وفاعى برواتعلى وكنظم ونسق كوچلانے سے يد براترقياتى اسكيموں سے يد جويكس سكائے كى ده من المامي اصطلاح بي يكس بهار كالمدمد قد كهلاشي كالمتراب كالمتراب كالدورامد يافرونت المحمى وجست بوتى بواوراس برجر دين لكانى جائے كى اس كويمى صدقة الخركها جلستے كا.

نہیں دیے دیا ہے بلکنی کے ایک کام میں اینا مال صوف كرد إسب - اود اس كے دستے ہوستے مال سے ملی اجتماعی ضرورت بوری ہوگی سبس کا اجراس كوالله تعالى كريهال مع طع كا. دوسرى طرف زكرة كى صورت ميس حاصل آمدنى اورصدقات كى صوريت ميں ملنے والى أمدنى ملا تحر اجتماعي ضروريا برخري كي جاميش كي بيقول شاه ولي الشريمة التدتعائي عليه كاسلاى دياست كرسرواه كواست مصدقات الكوة مين ترسع كرده الكوة أثلاة مل كودييش تام ضروديات كے ليے كافی ہوسكے۔ اس کی ایک صورت ہا دیے نزویک بریمی سے کہ حاجست منروديكا أيك معيادم قردكريك إتى مآمان برزكاة عائدكردي حاستيه ر ذکوہ لگا دیء ف بمرزكزة عائد كرد

فلوں میں کام ہے واسے اسٹور یوسے تمام سامان - يرصدقة التفريح لكادياجات وغيره -پیندآجھنیں اوران کے ازائے کی تدبیر مست مرور می تعداد میں دنیا میں ملان میں اور سے مجھ نیادہ مسلمان ریاستیں معی ہیں لیکن برقسمتی سے دنیا الامى نظام قام نهيس ب اس كي صدقات وزكرة كامالياتى نظام ملمانوں كے درميان مانے تہيں ہے . اب جبه اس ما بباتی نظام کورداج دسینے کی کوئتیں كى جا رہى ميں تومبهم سے تصورات بهت سى بيجى كريو " سے ما تھ ما منے آ رہے ہیں۔ آئے دن اخبادات میں توکوں کی زیانوں بریجیوں میں بیسوالات اعلام

ميركس طرح ورك كيام الكرائي المستح وغيره وغيره . مادے وانست میں پرسب اجھنیں مرف اس وجہ سے بیں کہ زکواۃ اورصدقہ کے درمیان جویا رکب سا فرق ہے اس کو سمجھنے کی کوششش نہیں کی جارہی ہے۔ --- تزكيهٔ مال وتفس كرت رسين كانام ذكرة نهي والتّراور اس کے رسول سے حکم سے مطابق ادائیگی فرص سے لیے استے مال میں سے ہو ہا ۲ فی صدایک مسلمان خریج محتاب یا بیت الال میں جمع کرا تاہے وہ دراصل ایک فرض ہے ، ایک حق ہے ، ایک مطالبہ ہے ، اس کی اوائیگی لازمی ہے۔ یہ ہے تو دراصل صد تہ مفرومنه نيبن اصطلاح بين اس كوركوة اس ليب محتت بیں اسے ایک مسلمان سے مال اودنس کا تزكيبه بروتا ہے۔ اس سے ایمان کی پیجان بھی ہوتی ہے

فض صدقه کےعلادہ فعلی صدقات بھی ہیں ، اس طرح اس فرض زکرہ جس کا دوسرانام صدقہ بھی ہے ، نفلی تركية مين - اوراس مين زكرة تفس اورزكوة مال دونول شامل میں۔ بیر دونوں کام صدقات تفلی اور صدقات واجبه ذكرة تفسى اورزكاة اموال واجبمسلم عاشرك میں ہروقت ہردوزاور ہرنا میں جاری رہنے تھے کیے بین شرح آدمی ہردوز مبیح سے شام كاس ابنے نفس كى اصلاح كے كيے فكرمند رہتا ہے اسی طرح مبروہ آدمی جراپنے مال میں سے یا اپنی کائی میں اگر تھی جھی دھے سکتا ہے وسیسے مے کیے بہتشمنعدوا مادہ رمتا ہے تاکہ اس کا مال باک وطا ہر دہے اور باقی اموال میں خیر و سال ممکنت میواد تتكرمعست مسيطور برراه خدامين أدمي جومال خرج

وه خاز قام كري - اورج كيوسم في دياسياس ميس كليل اور ميسي راوخدامين خري كرين. لينى سلانوں كوشكر كرار بونا جا ہيئے، اور اس شكر كزاري كي على صور يبه المكري اور خداكى راه مين اسف مال خرج كري ر ايك ملان سے ليے فداكى داه ميں مال خرج كرنے كى نوعيتيں مخلف ہوسکتی میں ۔ بینزرج اگرنصاب دکاۃ کےمطابق سال میں ایک مرتبه جوسكتاسي نوتهي اسلامى رياستول كي منرورت سي لي مال نصاب سيهست زياده بهوسكتا سيحتمعي دفاعي ضرورتول باجتسكي ضروديات كي لي البين ما ل كانف ف محتد بالكل وسے دينا يا تاہے۔ وَ مَهُ حُمَةًى وَسِعَتُ كُلُّ شَيْ فَيُسَاكُنِّهُمُ اللَّهِ إِنَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَيُوَتُّونُ الرَّكُوة وَهُمُ بِايتنايومنون. میری دحمنت ہرجیز پرجیاتی ہوتی ہے اور اسے میں ان

والمراء

قرآن مجيد مين محقين بركاة كيرج مشت كانه مصادف بيان سيك سيم ان مين فقراء كو معيرمساكين كوسب سي زياده مستحق . ذكوة قرار دياكيات - ي فقيراودسكين سيمعنى ومفهوم اودان سي البمي فرق كومتعين كريني اوراس باست مين كدونون مين سيے كون زيا وہ بدحال ہے فقهادا وومفسرين ميس اختلاف رائے بيے تيكن اختلاف سي باوجود مب ترسب اس بات برشفق مي كدبه دونول اولين تحقين ذكوة بي اورايك بي كروه كي بد ذوتهي بي جوحاجست مند اورضرورت مندسه اورجئن سمے برعکس حالات میں بتلاسے في في في من من من من من الني بنيادي صرورتول كا خرکفیل بداور فقاد وه نه حواینی بنیادی منبردریش پوری کرنے

ہو۔ اور فقیروہ ہے جے اپنی ضرور ہیں یودی کرے نے سکے یا لی وسائل مهياً نه جول الكريالكل تهي دست تيمي نه بهو. امام ابوحنیفه ، امام زهری به حضرت ابن عباس محفرت من بصری ، ابدالحس کرمی اور دوسرے بندگول نے فقیری تعرفف بیری سے کہ وہ لوگ جن کے یاس تھے مال توہو، مگروہ ان کی ضرور تو کے لیے کافی نہو ۔ تنگ دستی میں گزربر کو نے ہوں گرکسی سے ماسکتے ما ہول ۔ و آن ميدين الله تعالى في الداماديث مين انتحضرت ملی الله تعالی علیه وسلم نے اہم ترین مصرف زکواہ فقراء ہی کو قرار دیا ہے۔ کیونکہ وہ تنگ دست مونے سے ساتھ ماتھ لئے ہے مے در اور می کھرماجر بھی ہیں للفق راء المهاجرين كرماكة أكَّن أخرِعُوا

اورنہ کوئی پیشردکھتا ہوجس سے وہ اپنی گردیسر کرسکتا ہو، خواہ وہ معذور وایا جمیج ہو یامعذور وایا بیج مذہو۔ بعیاب مانگنا ہو، یا بھیاب منہ مانگنا ہو۔ بلکہ اپنی آبرو لیے بیطا ہو جوکسی سے سامنے دست سوال دراز نہ کرتا ہو۔

فقيركون سي

ت بے دوز گارفقیر سے - بے دوزگاری خوام سی وجرسے ہو جس كنيد مين كوئي كمانے والان مووه كنيد فقير والابعاديو الما بوجب مبى وه بيارد بن لگا بوجب مجى، وه كمانے كى الميت سے كسى وجرسے مجبود بوكيا بوجب يمي كنبه فقيركه لاست كار منگانی زیاده اور آمدنی اتنی کم بوکداس کی و الربال بحول کی برورش سیمح طور بریه مهرسکتی

For More Books Click On this Link

https://archive.org/details/@madni\_library

مكومت مك سے فقیری كافاته كرنے كے ليے ایک جامع منصوب بنائے اورجس کے لیے مندرج ذیل طریقے افتیار سیے جاسکتے ہیں۔ ا - دیدید، تملی ویژن اور اخبارات کے ذریعددکاہ کی اہمیت اورففيلت كازودتورس يربياكياجات اورايس طريق اختیاد سیے ماین سے عام مساندں سے انداس نظام كوجلات كادضاكادان جذب يبداج وجلست ۲ ـ مك ين موجدتام بيكار ، بدود كاراودكساو با زادى كا تشكار توكول كي أيك معتبر فهرست تياركي عاست س ایسے تام توگ برحالت فقرمیں ہیں بینی ہے کا دمیا حب بهنرا ودسيه براسب دودكار قابل مخست اودنا قسسابل محنت ان سب کی درج بندی کرائی جائے ۔ م مر معرصاصل شده فهرست سے مطابق برایک کا فقروود کرینے سر لي يا جائے كر جولوگ بهنريا پيشہ جانتے ہوں اور وہ بيشه حلال اودم بنرمفيد بهوتوان كوضرورى اوز ارا ورآ لاست لاملست اوران

كه ليه نقدروسي على دينه حايق. دیماترں میں تھیتی المی کی مزدوری سے فارع ہو کرکئی كئى ديهاتوں ہى ميں كام كابندوست كياجائے۔ ان كو مرعبانى ، مويشيول كى يرويش ، جانورول كے گورسے كھاد تبادكها في المربيق هيو شي المان ادامني سي زياده سے زیادہ بیدادار حاصل کرنے کے طریقے ، طریکو کی فوری مرمت اودان كوجلان كى تربيت وغيره وين كابندوبست كيامائ مريديران كيرون يمعمولي جيبان الخبيال بنت كر كريق بخيادك بنان كر كريق بنجفت ماذي اور بحول كے كملونے بنائے كے طریقے تنائے جائیں۔ أكركوني ايساعلاقدب جهال سيرفقرار كومعاشي شحفظ دینے کے لیے چھوٹی فیکٹری یا کالیج انڈسٹرینے وٹ اٹم کی جاستى بى ، توجيو كے تھو كے كارخانے قائم كركے ال كيمعاشى مسائل حل كرديئ جايش والبنة صنعتلي فت الم 1" 1/20 (5 1015 5121/-1, 11.03.7" (

كواست كيربتديج إيك إيك علاقي من أموال ذكوة سيمغيد كادخلسنه اورتجادتي ادادسه بناكران كوان ضرودت مندول كاكبت میں وسے دیاجائے وکام کرنے کی قدیست دیکتے ہوں وہ ال سے أبنى محندت كى مز دودى يمي ليس اور تفع كى صودت ميس مناقع يميماملل محریں ۔ نیکن ان کی نگران حکومست ہو ہوس کی ذمیردادی صرف یہ ہو كدوه وبيصك سخواه يامزدوري اورمنافع ملاكر سرخاندان كوماياة اتنامل جاتا ہے یانہیں کہ وہ فراعنت سے زندگی گزارسکے اور معاشرے میں عزت سے دہ سکے ایسا اگر میوتاہے تو تھیک ہے ودر اصلاح کرسے مزید سرایہ نگا کرکارخانے کی توسیع کرنے یا دوسری تدایرافتیادکرے مرکادی قرمست میں درج آن توگوں سے بسے جوایا ہے ،اندھ ميا حدضيف وناتوال مردا ودعورتين ، بيواين اوريتيم اورسيها بيصي ان كى باعزت كزربسرك ليه ما إنه وظيف مقرد رويت مايش سالار وطيفي مقركيه باستة مين مكرفي الحال مناسب

ان تام ترانتظامات کامقصددهٔ اللی بی اجابیت اور اس کے بیچھے یہ دردمند جذبہ کا دفرہ جونا چاہیتے کہ ملک سے فقر و فاقد کی لعنت تم می طرح معدم جوجائے۔

والمطالعة المحالية ال

فقرار اودم کین کے درمیان فرق قرب نین بهت بادیک فرق ہے مسامین کی حقیقت حال سے جو قرب ترین تولیف کی مثی ہے وہ یہ کیمسکین وہ ہے جو اپنی حاجب اور فرورت کے مطابق مال میں کھا ہو۔ اس کی ظاہری مالت اتنی براگندہ بھی ز ہو کہ دیکھنے والا اس کی پریشان حالی کو بیک نظر مہجان جا ہے ، وہ خو دوار اور غیرت مندمی ہو، کھوا ہے جو کر وسب سوال دراز نہ کوتا ہو گر جو مورورت مند، پریشان حال کے یا وہ شرافیت آدمی قرم و گر غرب اور بدحال ۔

مسکنست سے لفظ میں عاجزی ، درماندگی ، بے چارگی اور ذکست کے مفور میں عاجزی ، درماندگی ، بے چارگی اور ذکست کے مفہوم شامل ہیں ۔ اس اعتبار سے مساکیں وہ نوگ ہیں جوعام حاجمندو کی نسبت زیادہ خستہ مال ہوں ۔

ام ابونیف رحمة الدّنها بی علیه سے نزدیک مسکین فقیرسے مقابلے میں زیادہ تنگ دست اورخریجال

ہے، ان کے زوکم مکین وہ ہے بس کے پاس مجونة محواور فقيروه بي سي الله الله توجو میکن اس کی ضرور توں کے مطابق نہ ہو۔ الم شافعی ان کے بھس یہ تعرفی کرتے ہیں کفیر ك تك دى كاين سے زادہ سے اور يى است المم احدين عبل محي كيت يل -امام مالك اورامام الديوسف فقيراومكين كواكب ہی زمرے میں دھتے ہیں اوران سے درمیان کوئی فرق بيان نمين كريتے ۔ \_ مسكين مي ايك تعرلف به كي تشي هيم البير و مشخص مكين ب وكونى كاروار قركتا برو يا برسردوركار توہونین اس ذریبہ آمدنی سے اس کی گذراوفات معطور بررنه بوتى بود لعنى ده كام تو تحد ركي كرواب این اس ساسی بنیا دی ضرورتیں بوری بین ای

میت میں مجد جاتا ہے قدیدن بر مجد نہیں دہتا ۔ النون ایک مش کا عالم ہے ۔ جس کاوہ خاموشی سے مقابلہ مرد ہے ۔ بالکل بے اسرا بھی نہیں کہ قسم قدم پراھتیاج حاکل ہو۔ عزت بچانے سے لیے دت سوال بھی نہیں پھیلائا ۔۔۔ فقرار کے بدر ماکیں کا پری گروہ قابل توجہ ہے ، اور اسی کی حالت قابل اصلاح ہے ۔

قابل توجر حقيقت

حتى كم فيرسلم كوهي جواملاى وياسست كاشهرى برويجيك ما بنگفت كى مجبودى میں بتلاہونے تھیں دیاجا کہتے۔۔۔ ایک مرتبہ مضرت عرفاروق رضى الندتعالى عنه نے ايك بورسے بيودى ياعيسانى كوبا زارس ميك ما تکتے دیکھا توآپ نے دیکھ کوفرایا۔ ایسانہیں ہوسکتا۔ اس کی جوانی مى توانائيوں سے توہم فائد سے أعقابي اور بطعابيدي اسے بيهارا جوددين بيناني بيت المال سے آب نے اس كا وظيف مقرد كرديا۔ متضرت صلى مندته العليه والمرف في من المرف و المرف المرف المرف المالية مضورمهی النترته الی علیدولم سے اس ارشاد کراں قدر کی وجہ سے صى برام رضوال المدتعالى عليهم اجمعين كمى سے كوئى چيز مائكما كوارانهين كريت عف يحضرت على وم الله وجهد سم إعف سي اكد مجى وراكرما تاتفا تواسيمى كهورب سے ازكر خود جاكرا تھاتے تقے مرکسی سے ما مکتے رہتے حضوراقدس صلى منتزتنا لى عليد وسلم في يملى أرشاد فرايا

مضوراة رصلی الله تعالی علیه والم کاییمی ارشادید ید العکیت المحید مین بد السیف ای آوید والا با تقدیمی والے باتھ سے بہتر ہے یوبی ونیا لینے سے بہتر ہے۔

عزضبكه إيك طرف تراتعضرت صلى المتدنعالي عليه والمسق ودبوزه گری کرینے اورکسی انسان کاکسی دوسرسے انسان سے آسکے ہاتھ بھیلا نے كوياعسششم قرارديا اور دوسرى طرف صرورت مندول اورماجمندو کی نشان دہی فراکران کی طرف لوگوں کو توجہ و بینے کی تریجیب فرائی ہی ---- آنعضرت صلی الله تعالی علیه ولم کارشاد گرامی بید كممكين وه تهيل سے جولوكوں كے اروكرو كھومتا مهرب اورایک تقمه یا دو لقے یا ایک تعجوریا دو معجودين وسے ديتے جايتن توجلتا بينے . بكمكين وه سے جغود دارہوا ورتم چاہوتو کہد لو کد لوگوں کے بیجھے پو کرر مانگاہو \_\_\_\_مھریبی نہیں بمكربغض ادقامت نشان دبئ كرسے فرما ديتے تقے كرفلال فلال افراد حقيقى ضرورت منديس، اور ومبجاطود برمعا شرك سيراعانست كالسخفاق

: کی مدد کی جائے، اور نہ داستوں پرکھڑا ہو کرنوگوں سے مانگا ہوہی و مسکین ہے جو یا دجوداس سے کم لوگ اسے درخور اعتناء مذمجھتے ہوں اور اسے ہمجانتے مجى زبول، مدد واعانت كالمتحق بيم درمالتاب مسلى الله تعالى عليه وللم من المسلان في توجران في طرف مبذول كرانى سے كم اليسے شريف لوگ بيس مبحد كمرباد واست مبس مخود واركم رائي سيتعلق وسطحت میں مگران برسکی کاوقت آگیا۔ ہے۔ یا عاجزی اور ورماندگی انھیں ہے۔ یا ان کے مال میں قلت اورعیال میں کشرت میوسٹی ہے یا کام کاج اورمحنست مزدوري سيراتهي أمدني نهيس جوتی کدان کی جائر حنروریات کویودا کرسکے. ان تمام تفصیلات سے یہ بات واضح ہوکریما منے آگئی کے سے زیا دہ قابل ترزیح مستحقین زکاۃ فقراء اورمساکین میں جو

ائي ني البراك وياكه بال اكروه ضرودت مندبرو توسا ہے۔ اس میں کوئی حریج نہیں۔ - امام احدين منبل رحمة استرتعالى عليه سے ايك تنخف نے سوال میاکدارکسی تخص سے پاسس كوئى غيرمنقوله جائداد محبس سے اس كوآمدتى موتی ہوئ یا دس ہزاریا اس سے کسی قدر کم دبیر کی جائیداد ہو، گراس کی آمدنی سے اس کی ضرور يورى مذ بهوتى بهول توكيا وه زكاة مصمتاب ، آب نے واب دیا ہاں وہ کھیدر فم سے سکتاہے۔ ۔ا مام شافعی دحمتراللہ تعالیٰ علیہ کا مسلک بھی ہی ہے۔ كراكركسي تخص سمراس عيمنقوله جايداد بوكراس کی آمدنی اس کی مضرورت سے کم ہوتو وہ فقرامہ اورمساکین سے زمرے میں آئے گااور اسے زئزة مي*ں سے اتنامال دیاجا کے گاکہ ا*س سے یاس ذکرہ سے نصاب یا اس۔ نیا دہ دولت ہو اوراس سے یاس موضوع

مناسب گراورخادم مجی ہو تو کٹرمت عیال کی دجہسے اسے ذکوہ دیناجا تربے۔ ۔ متفی *مملک میں ان سب سے زیادہ کنجائش سے* احناف اس بات سے قائل میں کدایک ایسا آدی جس کے ہاس دہنے سے لیے مکان مقدمت سے لیے خادم سواری سے لیے گھوٹدا ، ضرور سے مطابق اسلح المینے سے کیے مناسب کیرط

ادريط صانكما آدى مراوراس سے ياس تابي بهول- ميريمى ليستخص كوذكرة وسينعي كونى مفالقههی وه این دلیل می مضرت حس بصرى دحمته الله تعالى عليه كى اس صديث كوييش مرية مين كهما برام رضى الله تعالى عنهم اجمعين ايستخص كوممي ذكاة وياكرت تحق

جس کے اس گھوٹوا ہمتیار، خادم اور مکان میں دس ہزار در ہم کا ماک ہوا کہ تا يحتيجيزي توانسان كي وه لازمي درات میں جن کے بغیر جارہ نہیں'۔ لہذا

بذموناسب برابرس

کام بوروں کے کیے جوہیں فقراء اورمساكين سيمتعلق جرباتي تناني كمي بين ان سير يحقيقت واقع مرتى ہے كدركاة وصدقات استحقاق كا دار ومدار ضرورت ہے۔ فرد كى منرور اس کے اہل وعیال اور کینے کی ضرودت ، بیضرودیش اگرمخنست ومر دودی، المام كاج مروز كاراور بيشدوري كي باوجود اكر بورى مذبه وتى بول تعرف ذکوۃ ومدقات کامتی ہے، کیکن ایساکوئی آدی ، ذکوۃ کی دقمیں سے ايد بيدكامي حقداد نبيل ہے ، جوكام جود ہے ، ايك تندوست و توانا اور كاستے برقدرت رحصنے والا آدمی ، جوكام ، كاروبار يا محنت مروودی کریے اپنے آپ کو دوسروں کی مددسے بے نیاز کرسکتا ہو، اور مجدن كرسي، وه كام چرسهد اس كومدقات وذكوة ميس سي كيونين ويناجا بيئي كالمتحضرت صلى المترتعالى عليه مسلم في يودى وضاحت وصرا مسفرمايا مي كم مدقد وغيراكي مال دارطاقت ودا ورسليم الاعضائين ست وتزانا ہونا ، یا قری ا

ماقت ودنظرانا اس كوزكزة كماستحقاق فيصيم مرحوم نهيل كرديتا بميؤكمه تحسى اجنبى آدمى كى ظاہرى حالست كودىچەكراس كى اندو تى زيول حالى ا مجددى كالمحتى الداده الكاياجا مكتاب اس كيد سرت ساس موذكوه كامال دين سے انكادكر نے كى بجلے اس كے شاہنے ممثلہ كى وضاحت كى حائد تعيراس كوافتيار ديا جائے جاہے توده كے سے چلہے نرکے میوم کھی ہوسے کہ اس کواس کے مشایان شان کام زمل دیا ہو۔ ایمی ہی اے یاس سے سطک پرجھا طود پینے اور اسطیش برقل کاکام لیناظلم ہے۔ اس سے معاشر نے ہیں دوسرے قسم كابخساد ميل سكتاب امام ذوی رحمته استرتها لی علید فرانت بین که میمام سے قابل برسف سيمعا علي تابل لحاظ" باست يركمي سب كر آدمي كو كام اس محيشا يان شان بل د با بوء ودنه جوكام اس كه شايان شان نهروه اگرمل می سکتا ہوتو وہ نہ طنے کے مترادف ہے برسط تكعية دمى سے يركهناكه تم قلى كاكام يا بيقر تور نے كى محنت

### ا- ذرائع آمدنی پریابندی

فقرومکنت اسلامی معاشرے کا بدترین دوگ ہے ، اسلام اس مرض کا تمل علاج اوراس معاضی خزایی کی جرایس یم محدد کر تعیینک دینا چاہتاہے۔ بیکن کوئی بھی حکومت اپینے اسلامی ہوسنے کے تمام زدیوؤں سے باورواس خرابی کا بالکیدا ڈاکہ اس وقت کا نہیں کرسکتی جب کا وه اینی صدود وسلطنت میں وسائل آمدنی اور ذرائع بیداوار کو بیلے اسلامی بنیادوں براستوار نہیں کریتی ہے۔ بیوبمہر ناجائز اور مفسد ذراكع سي كملف اورحلال وحرام كى تيز ك بغيركمان كى عادت اخلاتي اورتمدتي اورتهذيبي نظام كوتهدو بالأكرديتي

معیارزندگی پر پابندی . پیخیفت ہے کہ برطرح سے کاتے اور حلال ویرام کی تمیر تکے بغیر ` الممانے کی عادت آدمی کوفضول خرج مسرف ریا کار اور ناخدارس بنادیمی ہے۔ بھیراس کی تہہ سے جو ترائیاں ان میں ان میں سب سے بڑی ٹرائی معیار ذیرگی کی بندی کی براتی ہے۔ میزناجائز کاروبادی چاہیے سرکاری افسر موا يا كوشت من بدى جوركر سحينه والاقصاب موياكر في اور المعنيا ر نندكى لمندس لمندتر بجرتاجا تاب اورج ل جول رشوت أالمسكلنك ناجائز تجارت اور حرام فوری کے دوسرے ذرائع آدمی کوحاصل بوتے ا الما تعلی المسیدوایس اس کی ذات اور اس سے امل وعیال اور مو مسحرا ان عیش ونشاط میں فراوانی ہوتی جاتی ہے میرایک دوسرے کی دیما دیمی بودا معاشرہ دسیں کے محود ہے کی طرح بازی جیست لینے کی مسابقت میں گرفتار مرحا تاہے بھرید دور آدمی کوبایاتی ، ایوری اطاکیتی اقتل ارمیزنی و دهوکه دای اجهم فردشی اورغب داری جیسے جرائم کاعادی ، مزید براں مجل ، ظلم اور ہے دیمی کی بدترین صفات

بیناچاہیئے۔ بھرعام ملکی مالات اور قرمی دجمانات کا تجزیہ کرنے کے بعد تام در گول کے لیے بنیا دی معیاد زندگی مقرد کر دیناچاہیئے ، جس بیں کم سے کم بنیا دی ضرورت کی شخیص کردی گئی ہو اور زیا وہ سے زیادہ کی صدم تقریر دی گئی ہو۔

#### ا۔ مکان

مسكين كى اسلاى اصطلاح براكر توركيا جائے تومعلوم بوگا كرميت سيشرلف آدمى ممكين اوربهمت سيسفيديوش مهكين سے ذمرے ميں شامل ہیں۔ اس سیے فقیر سے بعدان مسامین کی طرف توجہ دی جائے اور مك كيصالات اوروسائل اورقوى مزاج كالحا ظركست يوست ايك عام معیاد زندگی مقرکردیاجا ہے، جس سے ایک معین مدت یک محسی کو أسر طبط في ما ما ما ما ما معار الكلمسادى اود اسكول سے بچوں کے بینیفام کی طرح چلہے نہو، تا ہم اس کی عادلان در حب بندی ضرود کردی جائے۔مثلاً پاکستان سے شہروں میں کم اذکم ۱۱ گز زیادہ سے زیادہ ایک ہر ارکز کے ممان کی صدمقرد کردی تخام المستعملاوه اس غرب اوادي كاروا دمين ں پوسنے واسلے ایسے تا

عائد ہوتی چاہئے جو قومی آمد فی سے اوسط سے آوسیے، افا دیت سے زیاده اظهارامارت اوردنیا کوعیش کا میں تبدیل کرنے کے لیے بنائے عاتے میں ۔ اس میں تفاوت توقائم روشکتا ہے تیکن سراید واراز دمنیت كاغرفطرى تغاوست نهيس بونى جابيئ واضح دبي كه بها دسے مكسمي المدنى كايدج فرق نظرا تاسي اوراميرى غريبى سے درميان أسمان اور زمین ی جودوری نظراتی ہے وہ اس دجہ سے نہیں ہے کہ امیران زندگی گزارنے والے برلوگ بهت زیادہ عقل مند، بهت زیادہ بلافترا بهدن برب سائنس دان ، موجد ، ما سراوراً وسجى وماغى صلاحيت وتحفت واليه ين ميكداس سي رعكس ال مين و و في صديدك في ايمسال وشوست خود ممك كى زمين بيحنے والے ، قوم كا نول يبينے والے أيمكا ناجائز كاروبادكرف والدير والمخاكو، ملت سيمسا تفعداري كرسك انعام میں زمینیں ، جاگیرس حاصل کرنے ڈالے قوم فردش اور آن ى اولادىي مىس يىپى لوگ ملك كى تيانى كا يا عيث قومى تمجرتم ميس بلانشيره بلاشورين الدركي ووليت تطييني تونهبين حاسكتي بملين بانسانيت

و من من من من من افسروس کی ما باند آمد فی مین برزار دوید سے

كم بهو كارد تصفى اما زن نهيس بوني جابية - إلا يدكد وه اس ك

یے کوئی باضا بطہ وجرجواز پیش کردے - تمام غیرسرکاری طاری جائیں تنخواہوں کا سیس ہرماہ ادانہ کرتے ہوں ان کوئی کارر تھنے کی اجازت تنخواہوں کا سیس ہرماہ ادانہ کرتے ہوں ان کوئی کارر تھنے کی اجازت

نہیں دی جانی چاہئے۔ اسی قسم کی اور دوسری تدابیر اختیار کی جاسمتی ہیں جن سے معیاد وندگی جند کرنے کی دور پرقابو پا یا جاسمتا ہے۔ تفصیلات طے کرنا حکومت کی ذمہ دادی ہے۔

منصوبهبندى كى ضرودت

اس مقصد کے لیے مناسب تو یہ ہے کہ ایک پانیج سالد منصوبہ بنایا میائے کہ ملک میں آباد ہر شہری کے لیے خوداک ، تعلیم ، لباس علاج میائے کہ ملک میں آباد ہر شہری کے لیے خوداک ، تعلیم ، لباس علاج اور مکان کا دفتا اگر نہیں تو تدریخا ضرود بندوبست ہوجائے ، اس مقصد کے لیے منصوبہ کی مذبت دس سال بھی بڑھائی جاسمتی ہے۔

ا خورال

ہر جا ندار کوروزی دینا اسٹر تعالی کی ذمتہ داری ہے، اسلامی حکومت کاسر براہ چوکد زمین براسٹر تعالی کا خلیفہ ہوتا ہے اس لیے اس کی ذمر داری برہ وتی ہے کہ اس کی حدود سلطنت میں موجد تمام توگوں سے لیے خوداک کی فراہمی کا وہ انتظام کرے، اس کی حدود سلطنت میں آکراکس شخص مجھی بیکہ ایک تمامجی مجوک کی وجہ سے مرحائے گا تو اس کو جا اب دہی

اس کی کرنا پڑے گی۔ خوداك كاانتظام صحت اورين محمطابق بوناج استي ناقص غذا، اورصرورت سے مفذانهیں بونی جاہئے۔ ال خوراک امعیار مكومت این وسائل اورحالات سیمطابق مقرر دستنی ہے ۔ تاہم اس کواس کاخیال دکھنا جو گاکہ لوگوں کی صحبت پراس عوداک سے بھا الزيرك نابا عراس المسام الماء روتى سي مكرك والناقري جرم قرار دیاجا ناچا ہیئے۔ گوشت میں بلری چور کرشامل کر دینا مهابون میں ملاوس اور دودومیں یانی ملانا بھی میں کیلا ہیں کر طران فرالله شامل كردنیا تعزیری جرم قرار دیاجائے۔ غضيك خوراك سيمعا مليمين برشهرى كالمحست كابوما فيال دكهاجاتي كيؤكمه غير مندقوم ابنے ملک كى حفاظيت نہيں كرسكتى و مرسطح يرتعليم مفت بعدلى جاست . البته أب تنه آب

یمیارنگرانی اور اونچی دھوتی نہیں ہونا چاہئے ۔۔۔ کیکی اضریفانہ اور کی طور پرسا ترمزنا چاہئے ۔۔۔ کراچی میں سردی سے موسم میں وسطر کوسر وائی بیاس کامعیار تربنا یا جاسکتا ہے لیکن پنجاب اور و وسر سے علاق ان بیری ہے کہ معیار بھی نہیں بن سکتا ۔ اس لیے علاقا کی سردی اور موسم کے اعتبار سے معیار مقرر ہونا چاہئے ۔ اور موسم کے اعتبار سے معیار مقرر ہونا چاہئے ۔ مدوہ ساتو ہو، خریفانہ جو اور یکھلے مانس کا بیاس ہر، لنگر کی مطاب کے باؤں نہیں ہونا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بغیر ہوئے ہے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی باوں نہیں ہونا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی بار ایک ہونا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی بھی بیاس میں شامل بھی نا چاہئے ۔ ٹو پی جا ہے ۔

س عسلاج

بیادی کی صورت میں مفت علاج کابندوست ہونا چاہیے۔
اور کومت کو اس بات کی ذمردادی قبول کرنی چاہیے۔ اگر کوئی خص
محض اس دجہ سے نقیری اور کینی میں مبتلا ہوگیا ہے کاس کا مناسب
علاج نہ ہو سکنے کی وجہ سے وہ معذور ہوگیا ہے یا بیر کہ علاج کی
صورت خواب ہوگئی ہے اس کی بیادی طویل اوداس کی
معین برٹہری کوعلاج معالجہ کی یوری سہولت حاصل ہونی چاہیے۔
میں برٹہری کوعلاج معالجہ کی یوری سہولت حاصل ہونی چاہیے۔
جمعنت ہو، دوسری طرف بیسادی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر

مجی حکومت ہی کوافتیاد کرنی چاہئے۔ ہونے کو تویہ سب انتظامات اج کل بھی ہیں ، لیکن یفقص سے بھرسے ہوئے ہیں۔ ہروہ شخص ج بیار ہوکر ایک باریجی حکومت سے مفت علاج کی طرف دج رع تواسعے۔ اس کو بلخ سجر بات کا مامنا کو اور اسے۔

برخص سے ہاں دہنے کے لیے مکان ہونا صودی ہے۔ اور بہ معیار ایک شرفیہ آدمی کی ضرورت کا لحاظ دیجے تے ہوئے وقو سے چار کروں کے کا ہوسکتا ہے۔

Z Ki-1

باح بمی انسان کی ایم ترین فرور اسب اوراس کی ایمیت خوداک بهاس اور مکان سے کسی صورت بیں کم نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو اس کے داک میں اور مکان سے کسی صورت بیں کم نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو اس کی ذخم مداری لینی چاہیے۔ لینی بیر کہ اگر کوئی شخص شادی کا خواجش مند ہو مگر اس سے اخراجات پور سے کرنے سے عاجز ہو تو اس کی می مدد کرئی چاہیے۔

اسلام میں جبسی شاعر کا اختاء

تینی اخفار کا جنسی معنی میں اسلام میں کوئی وجوز نہیں ہے ۔ اسلام مستقیم

کے تعانی کو بوری دوستی میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ستقیم

فطرت ہے اور بہدیدہ ہے ۔

وسول الشرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا جماری سفی

تعلق براجرہے ۔ صحابہ نے عرض کیا ۔ پارسول اللہ!

ہم میں سے اگر کوئی اپنے خواہش نعنسی تسکین کرتا

ہم میں سے اگر کوئی اپنے خواہش نعنسی تسکین کرتا

ہم میں سے کرتر اس نجو اسٹر سوح وام طریقہ سے وریا

جے تواس پرھی اجریہے۔ اس مشلہ کوعلامہ پوسف القرضا دی نے اپنی تخاب مشکلہ الفقر وکیفٹ عالجہ الاسلام" میں مشلہ پرتفسیلی بحث کرتے ہوئے تلفتے ہیں 

#### 26

مراسے نزدیک براست قابل تولیت ہوگی اکرعلمائے اسلام اپنی توج اس طف مبندول كرمي كه خور و دنوش اوربياس دخيره بهى انسانی ضرود پاستنها میں بکدانسان سے اندراورھی مہت سے جذبات میں جداس سے یا اصرار اس ان كامطالبه كريسي بوستے ہيں كدان كي سكين كى جاسمے ان ميں مساي مذبر جنس جبلت جنسي ميد مصيد المدتعالي في كور ابنايك حس می چیط انسان کومجبور کرتی سیسے کدوہ زمین کی آیا دی اور مسل انسانی كى بقاء كے سلسلے میں نمثارتے الہی كو دراكرے - انسان اس جلت كو الكل داسته سيست ميس سي بكدوه شرعى صدور سك اندراس كي تسكين سے ليے نكاح حكم و تناہدے ۔ اس في تجرو كى زندگى اور محتى مروجانے اور جبلت عبی کود اسنے کی مرصورت سے منع کیاہے اورج متخص ازوماجي زندگي كي دمه داري كويد اكريكتا بولسن بكاح كي اكيد ہے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ والم کا ارشاد ہے

مستضرست عمردمنى المترتعا لئ عندسف البينے بعظے عاصى كى شادى كردى اوراس كوايك ماه تك بيت الال سيخرج ديت رسب فليفدد اشد عمرين عبالعزية في ايك سخص كويمكم وسه ركه انفاجوان كي طرف سي برروزيدمنادى كتا تفاكه كها مياس مساكين ؟ كها ل بين قرضدار وكهان مين بكاح والديد ونكاح كرنا َ چاہتے ہیں ؛ اور کہاں میں بتامیٰ ؟ کہ میں ان کور اس كسله ميں بنبادی ات تو بہ ہے بھے حصرت ابہر بہر ہو وضی اسٹر تعالى عندنے دوایت کیا ہے کد: " ايك شخص في نين كريم صلى الثد تعالى عليه وسلم كي خدمت أكريموش كيابادسول التريس سنه أيك انصب أدى معورت سے بھاح کرنیاہے۔ آب نے دریا فت فرا یا کتنے جرمیہ تونے اس سے بکاح کیا ہے؟

تمس محدامة آمات ؟ م مدیث اس ات پردلانت کرتی ہے کہ شادی کے لیے توگوں کو بجيدينابس زماني مشهوروم وف مقاء اسى كيے تو آپ كاس خص سے یہ نہیں وایا کہ اس مقصد سے لیے تم کسی مدد سے متی نہیں ہو بکدید فرط یا کہ بہا رسے یاس محینہیں سے جمعیں دسے سکیں اوراس سے مانفداسے دوسراؤ دیعی میا کمدینے کی کوشش کی لینی آب نے ان کو اير جنگ مين معيماجي ميں وه كامياب جوكراو ستے-م ورکی جندمثالون اور دیگر حقائق پر غور کرے سے یہ است واقع موكد ساعت آتی ہے كداسلام يورسنے دسائل سے كام ہے كراس بات کی دوک بخام کرا ہے کہ کوئی شخص اپنی جنسی تمسکین کاجا تہ ذریعیہ ماصل کرنے سے محروم زیسے میں وجہدے کہ وہ نکاح میں عجلت سی وعوست دنیا ہے اور اسی معاشی تربیت وضع مرا ہے سب سے بھاح میں سہولت ہو۔ اورجن میں شادی کی عوامش رکھنے والوں سے لیے بیت اتبال سے امداد کرنامجی شامل ہے اس کیے صنرورت ہے کہ ضرورت بھاح کو معی مصارف ذکرہ میں شامل کر بیاجائے۔

کی مدسے کتابیں ممیاکی جائی چاہیئے۔ اسلام ایک ایما دین ہے جو عقل دوانش کو کرم و معظم مجھتا ہے ، علم حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے اورعلم کے منقام کو دفعت عطا کرتا ہے ، علم کو ایمان کی کلید اور عمل کا دہنا کہتا ہے اورعلم سے بغیرایمان اورعبا دست کو کوئی اہمیّست نہیں دیتا ہیں وجہ ہے کہ فقہا دیے یہ فتو کی دیا ہے کہ حاجتندوں کے لیے جائز ہے کہوہ ذکارہ سے الی علمی کتابیں بھی خرید سے جو دین و دنیا کی بہتری سے لیے اس کے لیے ضروری ہول۔

#### سوست بیاندی سے برتن

اسلام کامزاج سخراین ، پاکی ، جالی من اورنظافت ہے آپ
فرائی مراج کی وجہ سے اس نے مئی مسلانوں کو لینے طور ونگ
وروغن نقش و بھار اور جائز قسم کی زینت سے آداستہ کرنے سے
منع نہیں کیا ہے ۔ اور اس مسلمان سے لیے اس میں کوئی مضا گفتہ
نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر، کیمطے اور جو نے وغیرہ سے معلی طے
میں جائی کوپند کرے ۔ البتہ علواسلام کوکسی چیز میں بیند نہیں ہے
اور نبی کریم صلی اسلا تعالیٰ علیہ دیلم نے اس بات کو بھی بیندیدہ قرار
نہیں دیا کہ ایک مسلمان کا گھر نیش اور اسراف کا مظر ہو۔
نہیں دیا کہ ایک مسلمان کا گھر نیش اور اسراف کا مظر ہو۔
ایک طرف آپ نے ایک شخص سے موال سے جاب میں کہ
آدمی اس بات کو پند کرتا ہے کہ اس سے کیمطے اور جو تے اچھے

ہوں دیوکیا پر بھی سرہے جو) مدمیث قدسی میں جناب بنی کریم صلی اللہ تنالى علىه وللم في فرايا: الله بجيب ك ويجيب البيمال بين الترامميل ہے اور جال کو پندکرتا ہے " مینی اللہ یاک ہے اور یاکی کو بیندفراتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ: ايك خوبصوريت منتخص نبى صلى الله تعالى عليه وسلم كى فرمت مين ما من وأ الدعوس كما عن جمال كو يندرنا بول اور محصے وجال عطام قدارے اس کا مشاہدہ آپ فرما ہی دہے ستھے میں ترسی پیندنہیں مرتاكه كوتى مخض جرتى سيمسير سرمعا ملے ميں تھى محدير فوقيت ك جائت تديما كيابه محى كبر والمرابعة المرابعة ال بالكريه بدكرة كالمكارية الماكان كالمكالة الدادكون كوحقيم المراد ال

ہے وہ اپنے بیبط میں جہنم کی آگ محرتلہے " مسلمیں ایک اور حدیث ہے جس سے راوی حشرت حدیقہ دفعالیہ تعالى عنه مين فراستين : مرسول الشصلي الشدتعالى عليه وتلم فيهميس سوسن چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع فرما یا ہے ؛ نیز سربروہ دیا سے کیوسے سیننداور آل پر بیصنے کی سمی ما نعست کی ہے۔ (بخاری) اورجب بيهجيز سيرام ميس توان كوشفه مين اورسجادت سميطور پراستعال رامعی حرام ہے۔ سونے چاندی سے برتن اور دئیم سے بہتر وغیره کی پرحرمت مرد اورغورت دوندں پرسمے لیے ہے۔ واقعديدسي كاسلام سحمزاج محمطابق النجيزول كوحرام ہوناہی چاہیئے تھا۔ کیونکہ اس میں زصرف یہ کہ اسراف سے ۔ تنجر کی علامتیں یا نی جاتی ہیں بمکرغریبوں کی دل شکنی کامھی بڑا احتمال ہے۔ ان وجرہ کے علادہ ایک بڑی وجہ اقتصادی مہلومھی ہے اور وہ بمتكلميس بإيرتن اودسا

مسكين مين شاريوكا ؟

اب بخض آئی استعداد رکھتا ہو کہ مذکورہ بالامعیار زندگی سے مطابق اپنی غذا اور لباس میں توخود فیبل ہوجائے لیکن صحت و معالجہ کی طا ندر کھتا ہویا اس سے پاس دہنے سے لیے کوئی گھر نہویا و تعلیمی اخراجا کا بار اٹھانے سے قابل منہو تو ان میں سے ہرای مسکین ہوگا اور صدقات (ذکارة) سے مدسے ایسے لوگوں کی محرومی ومیکنت ۔ لینی بنیادی معیار زندگی کے سینے میں مواہی ضم کردی جائے گی۔

إصلاح فكركى ضرورت

فقرد مکنت اورزگاة وصدقات کے سلیمی تمام تفصیلات سے بیت قدت وانیح ہوکریا ہے آپی ہے کدندگاة وصدقات کا اسلامی تصورہ اربے مفہوم سے الکل جدا کا بہت ہم صدیوں سے صدقات و ذکرة کا ذکت ہمیر تصور کھتے چلے آ رہے ہیں ، اور مسکینی کرنہایت ہی تقیر کو ذہیل شے سمجھے ہوئے میں بحسالا کہ صدقہ زکواۃ مالی فریق ہے جس کا ادا کرنا ہم صاحب نصاب و ذش میں ہے۔ اس کے ڈریش ایا کہ رہے والے ہرفرد سے بارے میں اپنی مسئولیت اور ذمہ دری رہے و الے ہرفرد سے بارے میں اپنی مسئولیت اور ذمہ دری کرنے کے قابل ہوتا ہے۔

مسلمعاشرے کواوراس معاشرے میں دہنے والے افرادكري احساس برتاب كركمي مجبودي كي حالت مين أكروه خدانخ است مبتلا بيوجائة تربيهارا المين ليكاء ملان معاشرے کے افراد کواپنے شایان سنان نذگی گزارنے سے لیے اپنے اس ق کا احالس موتا ہے۔ جوایک مسلمان حکومت پراس سے بارے میں عائد ہوتا ہے۔ اسسے بریمی معلوم ہوتا ہے دکرہ صدقات معالم میں معاشی تحفظ کی عماریت کا بنیا دی ستون ہے۔ سيهي واضح برتاب كدركوة ايك مستقل اور اقاعدہ اعانت ہے بو اگر کسی متحق کین پہنچے تراس کایدی ہے کہ وہ ماکم وقت کے پاکس شکایت کرے ایناحی طلب کرے۔ قردم کنت بھی کوئی البی بڑی ۔ عروم کنت بھی کوئی البی بڑی کے۔

وكرمما فرت كي معيبت ميں مبتلا م وكر ذكوة كے فندسے اعانت ماصل كريك مغربين بيش آجائے والى معيبت سے بجات ماصل كر سنتے میں۔ اورسکینی کی حالت میں توہدت سے لوگ بنتلا ہوسکتے میں -اس لحاظے ہم مکنت اور صدقات وزکرہ سے اور سی وتعقدر كمفتي النائين تبديلي بهوتي جابيت كيويمه مذؤو زكرة مون ذيبل جيز سعي اورندمتني زكوة كوني حقيراورب وقارآ دي ب-يدبات بمى غلط بهى يمنى سنے كدادكوة بے كارى كى ترغيب لينے والى اوركسل منداور إعقد يراعقد مرسه بيطفي رسف والول كى حصله افزائ كرفيف والى سے وكارة ميں كوئى إست نهيں سے وكارة تنومند ميح الاعضاء اودكام كى قددت ركفے واسلے كوچفش كابلى كى وجد ے کام نہیں کرتاہے۔ نہیں ملے گی ۔ اسلام نے توہر شخص پرفرض كياب كدوه كام كرسه - آب كادشادس كرسي في سفايف إلة سے ماکر کھانے سے بہتر بھی کوئی کھانانہیں کھایا۔ آ محضرت مسلی الله تعالی علیه وسلم فے فرایا کداس ذات کی سسم

# ۳- عاملین

مستحقین ذکاہ میں تیسرائمبران کوک کاہے جزکاہ دھول کرنے اور دھول کرمامور ہیں۔ ایسے تام عاملیں جن کوصد قات دھول کرنے اور دھول سندہ مالی کی حفاظت کرنے اور ان کا حساب کتاب دی کھنے اور انھیں تقییم کرنے کے لیے مقربہ کیا جائے۔ ان کی تنخواہ معد قات کے مدسے دی جائے گی نواہ فقیر مسکیں نہ ہوں۔ ان کی تنخواہوں کا اسکیل اسلامی حکومت مقرد کرنے گیا ور کام کی نوعیت سے اعتباد سے ان کو تنخواہی ملیں گی۔ ننخواہوں کا اسکیل مقرد کرتے وقت حکومت کو اس اِت کا خاص طور پرخیال رکھنا ہوگا کہ تنخواہیں حالات اور فنرودیات کے مطابق ہوں ، جو ان کی حاجتوں کو بودا کرسکے اور ان سے اہل وہیال معلی تنخواہیں انتی ذیا دہ نہ ہوں کہ معدقات کی آجھی طرح کفالت کو بیشتر صفتہ انہی برصرف ہو جائے ۔

اعزازى عامل

دکرہ وصدقات کی وصولی کاکام اعزازی طور بربلامعاوم میں کی میں اور کی کا میں اعزازی طور بربلامعاوم میں کی میاجا می

بات مسلحت سے خلاف ہے ، اور بعد میں اس سے پیچیدگیاں اور بحضیں مجی بیدا ہوسمتی میں اس بیے اعزازی طور پر برکام نہیں ہونا جا ہیے۔ مجی بیدا ہوسمتی میں اس بیے اعزازی طور پر برکام نہیں ہونا جا ہیے۔

فقيروس كبن مامل

بدكارى اورب دوز كارى دوركرن سے ليے فقرارا ورساكين سویمی اس کام پراگا یاجا سکتانے۔ اس سے دویرا فائدہ جوسکتاہے۔ ي أيك فائدة توبيه بركاكه معاشريد مين موجد وإصلاجيت عيمعنور فقرار اورمساكين إروز كاربهومايش ستحه اورفقرار ومساكين كي تعاليد کم ہوجائے گی بھین اس سے لیےضرودی شرط پر ہے کہ بیر عاملین ذكوة اسلام محمعيا دمطاوب سيصطابق بهول - عاملين ذكوة كے بيدارلام فيجمعيا دمقركيا بي كدوه المانت وديانت رحدلى اورجذب خبرخوابى سے بعنى اسلامى حكومت عاملين كى تقريى سے وقت ویرصلاحیتوں سے ساتھان سے اندرامانت داری ، دبانت دارى ارحدلى اورجذبه خيرخوابى كاخاص خيال تستطيح

بعى مقرسي جاسكتے ميں - ايسے توگ جوش حال ميں ان سے ليے اس الل سے تنوابيں لينے ميں كوئى مضائقہ نہيں ہے دہ اس دقم كواپنے اللہ سے تنوابيں لينے ميں كوئى مضائقہ نہيں ہے دہ اس دقم كواپنے اور اور اپنے اہل وعيال برشرے مدد كے مما عقد مرف كرسكتے ميں ۔ اور ان سے مدقات وعطيات و سے سكتے ہيں ۔ اور ان سے مدقات وعطيات و سے سكتے ہيں ۔ سے مدقات و معليات دسے سكتے ہيں ۔ سے مدورت ملى اللہ تعالی علمہ وسلم كا ارشاد ہے كد ذكراة

م الناعنی کے لیے جائز نہیں گر بانج قسم کے دگاہ کالیناعنی کے لیے جائز نہیں گر بانچ قسم کے دگ عنی ہونے سے باوج داسے نے سکتے ہیں ایک وہ جواس پر مامور مہو؛ دوسرا وہ جس نے اسے اپنے رویے یا مال سے خرید ہے جول ہمسرا وہ جرمقوض ہو ، چرتھا وہ جو انٹارکی داہ میں

جنگ کرنے دالا ہو۔ اور یا نجواں وہ جس کو کوئی فقیرزگراہ سالے کر مدید کر دے۔

ببست المال دخزانز)

انحفرت می انتد تعالی علیہ وسلم اینے زمانہ میں جو دنیا کامسور ترین کو درمقا ذکراہ کی تقبیم کا انتظام خود بیفن فیس فراکسے ہے۔ تھام مسانوں کی ذکراہ کسی فاص تحف کے ذریعے تحصیل فراکرا پہنے دست فاص سے تحقین پرصرف کیا کہ تے ہتھے ۔ اور حب حفور اقدس مسلی انتد تعالی علیہ دیلم ہے حضرت معاذرت ی انتد تعالی عنہ کو کین

ساعی، فاسسم، حاشر

کومت جن دگون کو دکواہ کی تحصیل سے کیے تقرد کرتی تھی اور وہ مسلانوں سے گھرجا کر دکواہ وصول کر کے لاتے ہتے ال کوھی اصطلاع میں "ساعی" کہا جا تا ہے "ان کی تنخواہیں ذکواہ سے مال سے دی مال سے دی جا تا ہے ان کو تا ہی در دیا تھیں ہے جمعے شدہ مال ذکواہ کوجن لوگوں سے ذریع تقیم کوا با مباتا تھا۔ ان کو قاسم کہا جا تا ہے ۔ اور جولوگ ذکواہ کے منعقین کی فرشیں تیار کرنے اور ان سے گھر و محلہ کا بتہ دکھتے ہیں اور نشال دہی سرتے ہیں اور بیر کران کو حق کر کے لاتے میں ان کو حاشر کہا جا تا ہے ان سرتے ہیں اور بیر کران کو حق کر کے لاتے میں ان کو حاشر کہا جا تا ہے ان سرتے ہیں اور بیر کران کو حق کر کے لاتے میں ان کو حاشر کہا جا تا ہے کا ان سے اور کیا جا گے گا

چلہ وہ صاحب استطاعت ہوں چاہے نہوں۔ دفنا کا دانہ خدمت نہیں لی جائے گی - ان کے سرف سروہ و نے کی قیدنہیں بحود توں سے بی یہ کام بیاجا سکتاہے۔

#### محصلين زكوة كاوصاف

دُون کی وصولی کاکام بڑی ذمرداری کا ہے ، معولی ہی آدیج نیج ہو
جانے سے آدمی گنہ گار ہوجا تاہے ۔ بیکام صرف طازمت کر لینے یا
ہے کادی اور سبے دوزگاری وورکر سنے اور اہل دیجیالی کفالت ہی
کانہیں ہے ، بکہ تواب نیکی اور اسٹر تعالی کر راضی کرنے کا بھی ہے اِس
سیے اس کام بیں انہی توگوں کوجا نا چاہیئے اورخود محکومت کو بھی لیسے
می توگوں کو منتخب کرنا چاہیئے ، جواس کام بیں صحول آمدنی سے ذیا وہ
دمنائے الہی کاخیال دیجیے ہوں ۔

معنرت دافع بن خدیج دوایت کرتے بین کو جناب دسام نے فرایاحی سے دسا اتھا ب ملی اسٹرتعالی علیہ دسلم نے فرایاحی سے سامتو ذکوۃ وصول کرنے والاجب کا اینے فرائفن اواکرے والیس جو جائے داہ خدا میں جہاد کرنے والوں کے برابر ہے۔ والوں کے برابر ہے۔

- مصرت من رضى المثرتعالى عنه كلتے ميں كه دسول لند معلى الثرتعالى عليه وسلم نے فرما يا زكوٰۃ ومسول كريتے

میں زیادتی اور ملکم کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے زکاۃ روكن واسلام ايك موقعه بيرحضورصلى الشرتعالى عليه وسلم في محلصين ز کوه کوبدایت فرمانی کددیمیونوگوں سے عمدہ اور يستديده مال كو باعدن لكانا و وخروا ومظلوم كي كار المناه المست المحقدينا - النسك اسكى يكار كالمال تعالی میں کوئی جاب نہیں ہوتا۔ زكاة چونكه حكومت كى قوت كے سائق ومول كى جاتى سے اوراس مين مال اور زرونقد كے لينے دينے كابرتاب اس يے براسا امتياط الم الديسف نه اسمالكي نزاكت و براريد المستحضة بوست خليفه لإدوان الرشدكوايك تفصيلي شوده الدارة المعام والمقابح كناب الخراح كالك المحمصة ب المرالمومنين كولكما تفاء دمین آب است اما

اس دمددار مرحکم و یکیے کدوہ برعلاق میں ایسے اوگوں کو تعینات کرسے جن کے بارے میں اسے اطبیناں ہو ۔ اسے ان لوگوں کے طورطریقیوں فقی سلک اوراماندا سے ارسے میں مناسب تغییش کرلینا چاہیئے ۔ مہی وكرمادسه علاقول كي صدقات جمع كرك المس فمدوادسمے پاس لائیں بہیں سادسے صدقات جمع ہوجا بین توآب ان کے مصارف سے بارسے میں اسے وہ حکم دیں جواند جل شانہ نے اس اسے وہ حکم دیں جواند جل شانہ نے اس اس اب میں دیا ہے۔ معلصین ذکوہ سے لیے کسی سے شحفہ یا بدید لینا جائز نهين أتحضرت صلى الثرنغالي عليه وسلم في ايك موقعه برفرها يا تقسم اس ذات كي حس مے اعتبار میری جان سے جوفرد تھی اس مال

کیا میں نے تق بات بہنجادی ۔

عاملین صدقات ذکوہ کی عثیت مالیات سے سرکادی افسروں اور ملازمین کی سی ہوگی ۔ انھیں اپنی ذمر داریاں اوا کرنے میں نہایت پاکیزہ کروار کامطاہرہ کرا ہوگا اوراس نظام کوکا میاب بنانے میں نہا کے دری کوشش کرنی ہوگی تاکدیہ نظام اپنے متنوقع نتائج نکال کرنہ مرف ملک و ملت کوفقرہ متنوقع نتائج نکال کرنہ مرف ملک و ملت کوفقرہ ماسنے جواس وقت اقتقادی شکلات سے حل کی مسروظ کوسٹ شروہی ہے ، اس علی نوز کردیمہ کراس نظام سے دہنائی حاصل کے میں نظام سے دہنائی حاصل کے میں نظام سے دہنائی حاصل کے میں اس علی نوز کردیمہ کراس نظام سے دہنائی حاصل کے دیا ہے۔

## بم مولف القاوب

زکوہ کے الکام مقااہم مصرف الیف قلب ہے لینی اس سے شرعی معقد ارو ، لوگ میں جن کا لیف قلب محمد من الیف قلب کے معنی معقد و ہو ۔ تالیف قلب کے معنی دراہ منااس کا مخالفت میں دراہ منااس کا مخالفت میں مسرکرم ہوں اور مال دیے کران سے بوش عدا دست کو معتقد اسمیا جا مسرکرم ہوں اور مال دیے کران سے بوش عدا دست کو معتقد اسمیا جا

ستاہو، یاجولوگ کفار سے کیمیب میں ایسے ہوں کہ اگر مال سے انھیں توٹرا جائے توٹوسٹ توسل کے مددگارین سکتے ہیں، یا جولوگ نے شقاسلام میں داخل ہوئے ہوں اوران کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے انتیہ بهُو كما آرمال سے ان كى مددوا عامنت مذكى تَنَى تو يحيركفر كى طرف ولمط جايش سے۔ایسے اوگوں کومنتقل وظائف یا وقتی عطیہ دے کراسلام کا حامی د مددگار إمطيع وفراں برداريا کم از کم بےمشررشمن بنا بيا مباسے اس مدير غنائم اور دوسرے ذراتع أمدنى سے بھى مال خرچ كياجا سكتاب اوراكر منرورت ہوتوزکاۃ کی مدسے بھی ۔ اورلیسے ہوگوں سے لیے مشرط نہیں ہے کہ وہ فقیرومسکیں یامسا فرہوں . نتب ہی ان کی مدد ذکراۃ سے کی جاسكتى سب بككروه مال داراور منيس بوسن يريمي زكاة ديت مان كيمتى يى .

#### فقهاء كم اختلافات

یرا فرمتفق علیہ ہے کہ نبی ملی استرتعالی علیہ دیم کے زمانہ میں بہت سے توگوں کو تابیف قلب کے لیے وظیفے اور عطئے دیئے مائے سکے مناف کی آیا آپ سے مائے سکے کہ آیا آپ سے بعد بیدمد باقی دہی یا نہیں ،
بعد بیدمد باقی دہی یا نہیں ،
امام ابو حذیف اور ان کے اصحاب کی دائے یہ ہے کہ معنوت ابو بحروضی امناز تعالی عمنم سے زمانے سے یہ مرساقط

بوكئي نيداوراب مؤلفتذا لقلوب كوجيد دينا مائزنهين -امام شافعی کی دائے یہ ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تالیف قلب سے لیے زکوہ کی مدسے دیا میاسکتا ہے مگر کفار کونہیں ، اور بعض فقهاء كي زويب مولفنذا لقلوب كاحقداب مي وقى سي أكمه اس کی ضرورت ہو۔ اور منفيدكا استدلال اس ماقعد سے بے كنبى مىلى الله تعالى عليه وسلم كى رصلت كے بعد عينيد بن جس اور افرع بن حابس حضرمنت ابر كم صديق بين الله تعالى عند سمه ياس آية اور أمعون نے أيب نہیں آپ سے طلب کی آپ نے ان کوعطیہ کا فرمان تھے دیا۔ آنھوں نے جا کا کومز بدیمی کے لیے دوسرے اعیان صحابیمی اس فران محرجب بدلوك مضرت عمرضى المرتعالى عنسك ياس كوابي لين ستنت نوانهول نے فرمان برا سے ان کی انکھول سے ملہ جاك كرديا اور أن سے كها كد بيشك تبى صلى النزتغالی علبہ وسلم برگراہباں نبیت کردنں۔ بینانچہ گواہساں مجھی ہوگئٹیں۔ شمصہ من ناہیف قلب سے لیے بھیں دیاکہ تے تھے، مگروہ

مولانامودودی کی رائے

موجودہ صدی کے مفکراور معلم اسلام مولانا سیدابواعلی مودودی فہم انقرآن جلدودم حاست بر منبرہ الا میں فرائے میں کہ: "سہادسے نزدیک حق یہ سے کہمولفتہ الفلوب کا حصتہ قیامت کک سے لیے ساقط ہوجانے کی کوئی دلیل نہیں

ہے۔ بلاست برحضرت عمروشی اللہ تعالی عنہ جرمجھ محمی کیا وه الكل مجمع تقار اكراسلامى حكومت تاليف قلب سے ليے مال صرف کرنے کی صرورت نہ بھی ہوتیمسی نے اس بونون نہیں یا ہے کہ ضرور ہی اس میں تھے تہ تھے صرف کرسے ميكن آكريمى وقبت اس كاضرودت محوس بوتوانند نياس سے بیے ہو گنجائش رکھی ہے اسے باقی رہنا جا ہیے ہے عررضى المندتعالى عنداور صحابه كمرام كالجماع حبس حس امر بربروا تفاوه صرف ببخاكدان كے زمایة میں جرحالات مقے ان ہیں تالیف قلب سے لیے سی کومجھ وینے کی وہ مضرات فنرودت محوس كرست من ماس سے ينتيج كاكنے می وی معقول وجرنہیں ہے کہ صحابہ سے اجماع نے اس مدرة امت بم سے لیے ماقط کردیا ہے ، ج قرآن میں بعض اسم مسالح دین سے لیے دھی تنی منی -ر تهی امام شافعی می رائے تو وہ اس مدیک تو میم معلوم

كمياجائة اوركافروں يريزكيا جائے . اس ليے كه قرآن ميں مؤلفنة القلوب كاج مصتر كما كياست وه ان كے ديواستے ایمان کی بنادیرنہیں ہے بھہ اس بنا دیرہے کہ اسلام کولینے مسائح سك سيسان كى تابيف قلب مطلوب سب اوروهاس قیم سے توگ ہیں کہ ان کی تابیف قلب صرف مال ہی سے وربير وسيمتني سبه يه حاجمت اوربير صف جهال معمقف سرويا المام سلمين لبشرط ضرودت ذكؤة كامال صرف كرني كاذروش قانون مجا زسیے ۔ نبی صلی اسٹرتعا کی علیہ دسم سنے اگراس مدسسے مخفاد کو مجیز نہیں ویا تواس کی وجہ بیری کہ آپ سے پاس دورسے . معامت كا مال موجود تقا- ودر أكراً ب كے نزد يك كفاد براس مدكا مال صرف كرنا جائز نه بهوتا توآب اس كى تشريح فرلمستے ؟

كارآمدمد

یرمدوبیع اخراجات کا حامل ہے۔ اس کا د آمد مدسے آج کل بھی مست سے مفید کام انجام و بیٹے جا سکتے ہیں مثلاً ،

حسب جو باصلا بیست مسلمان اپنی کمز دریوں کی وجہ سے طابح تی نظام میں شامل ہوگئے ہیں ان کواسلای نظام کی طرف مآئل کرنے کے لیے ان پراس مد سے مقامی کی عباسکتی ہے گئے ان پراس مد سے مقم خدی کی عباسکتی ہے تا کہ مسلما فرن کوان

تائید حاصل ہوجائے اور اسلام کی سرلمبندی ہو۔ اسلام کی طرف ماکل غیر سلموں کو مالی سہار انھی دیا جا

مکتام ۔ عالمی دائے عامہ کواسلام کے بی میں ہمواد کرنے کے

میری اس مدسے کام بیاجا سکتاہے۔ مغیر ملمول کو اسلام سے مانوس کرنے بیری خلف میراز محکمت ذرائع سے تبلیغ کرنے سے میے میری مدکام

آئے گی۔

تام الیی طاقتیں جن سے اسلام کونفع یا ضرد بیجیے کا امکان ہو، تو الیسی طاقتوں نفع ماصل اور مسرد سے امکان ہو، تو الیسی طاقتوں نفع ماصل اور مسرد سے اخراجات جلائے میں مدسے اخراجات جلائے ماسکتے ہیں ۔

ه والرقاب

 ہوں۔ اس کی دوسورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ جس غلام نے اپنے مالک سے معاہدہ کیا ہوکہ اگر میں اتنی رقم تھیں اوا کر دوں ترتم مجھے آزاد کر دو الے آزادی کی قیمیت اوا کرنے میں مدد دی جائے۔ دوسرے یہ کہ تووز کو ہ کی مدسے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں۔ ان بیں پہلی صورت پر توسب فقہا دسفق میں ، میکن دوسری صورت کو حفرت علی ، سعید بن جبیر ، فقہا دسفق میں ، میکن دوسری صورت کو حفرت علی ، سعید بن جبیر ، فقہا دست فید اورسٹ فید نیست ، تودی ، اور ابن عباس ، حن بھری ، امام مالک ، امام احد نا جائر کہتے میں ، اور ابن عباس ، حن بھری ، امام مالک ، امام احد اور ابن عباس ، حن بھری ، امام مالک ، امام احد اور ابن عباس ، حن بھری ، امام مالک ، امام احد اور ابن عباس ، حن بھری ، امام مالک ، امام احد اور ابن عباس ، حن بھری ، امام مالک ، امام احد اور ابن عباس ، حن بھری ، امام مالک ، امام احد اور ابن تو در جائر : قرار دیتے میں ۔

### قابل قسرررائے

سن الاموال جلد دوم کے مقدمہ بین جناب عبدالرحن طاہر مور تی ما سے اس مونوع پر اپنی دائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ساس مد سے دعکوم، نظر بندہ تیدی جو اپنی مرض سے ما لک نہیں ۔اند دونِ مک سے یابرونِ ملک جہاں بھی سی فسم کی غلامی کی لونت یا طاقتور ظالم کا مکر و ور ظلوم پر ایسا دباؤ ہے جس سے وہ اپنی آزادی میں خلل یا ذرت پا دبا سے اس کا ازالہ اور استعام کی غلامی سے آزاد کو انہے اسلامی فریف ہے ہاں جہاں جہال اسلام وشن طاقتوں نے مسلمانوں کو دبار کھا جو اس مدسے ان کی گلوخلاصی کو ان جائے گی ۔ ہمارے ذمائے میں میں میں مشری طرف کو بار کھا میں اور فرص سے مسلمانوں کو وبار کی مشریف اور فرص سے مسلمانوں کو وبار کی مشریف اور فرص سے مسلمانوں کو وبار کی ازاد کو انے کے دیے میں میں میں میں میں میں میں اور فرص سے مسلمانوں کو آزاد کو انے کے لیے میں میں

رقم نزرج ہوگی۔ بعب کم ملان غلامی سے آزادہ ول اس مدسے غیر مسلموں پرخرج نہیں کیا جائے گا۔ اس مدمیں پہلے ملانوں کاحق ہے مسلموں پرخرج نہیں کیا جائے گا۔ اس مدمیں پہلے مسلمانوں کاحق ہے اور برخی اولیت ہرموقع پرملی ظارہے گا؛

# (Mole)

ینی ایسے قرض دارجراگراینے مال سے اپنا پر دا قرض کیا دیں توان کے پاس قدرنصاب سے کم مال سے سکتا ہو، وہ خواہ کا نے والے ہوں خواہ ہے دوزگار اورخواہ عرف عام میں فقیر بھے جاتے ہوں یا عنی دوزوں میں ان کی اعانت ذکاہ کی مددسے کی جاسکتی عنی دوزوں صور توں میں ان کی اعانت ذکاہ کی مددسے کی جاسکتی

اسکے بیں جوسی فہرست میں وہ لوگ ہم اسکے بیں جوسی بڑی ضانت لینے ، ایک دم کاروبار میں گھا طاہوجائے یاکسی غیر متوقع ذرداری سے ان بڑنے سے مالی مشکلات میں مبتلا ہوکر ذریبار ہوجائیں ۔ اس می زیر باری خواہ ذاتی کاموں سے انجام دینے میں ہوئی ہو اقری داخاعی مفادی خاطر ۔ ایسے لوگ چریمہ سرکاری فہرست مین ہیں ہوسکتے میں اس لیےاں کو اپنے حالا

مصمتعلق يهطي محكمه صدقات كواطلاع دبني بوكي ميروبال سے جب جان پيکار ہوجائے كى اور ان كالسخفاق ثابت بوجائے گا۔ توبھراس مد سے ان کی اعانت ہوشکتی ہے ۔ برطے برطے براے مسرمايه واراور تاجرج تفع اورخسارسے سے دوجار بوستے ہی رہنتے میں وہ اس ذیل میں نہیں کیکتے۔ مين اورايسے فضول خرج ابداعال مقرض مجى جنمول نے فضول خرجیوں اور بداعالیوں بين اينا مال الماكرايين آب كوقرض داريون بي بتلاكيابووه مجى اس فهرست بيس زايش كتا آنكه محكمه صدقات كوريقين منهوجات كدائهول ن اینی بداعالیول اورفضول نزیمیول سے سی توب کرلی ہے۔

م سر الله

مبیل اندوراه خداکا لفظ عام ہے۔ تمام وہ نیکی سے کام جن میں امترکی دضا ہواس لفظ کے مفہوم میں واخل میں، اسی وجہ سے بیض

وكوس فيداس ظاہرى سے كداس كام كاندست ذكوة كامال برقع كے فيك كاموں میں صرف كيا جا كتا ہے۔ ان كے زديك بروہ ذريعترس سے الله كا إلى ال م و النداود اس محد مول می طیاست عام جون الند تعالی اور آس سے دسول مريديده كام دواج باين بمسانوں كر اجتاعي مفاداود اسلام ملكت كواستحام نصيب بوانسا فول كى بهركيرفلاح وببود بوبسل التدسي \_ اجتماعی نقصانات کی کافی کریسے دوگروہوں کولونے سيري لينااوران مين مصالحت پيداكردينامى في بيل الناسيد الماسيد اسلامی علاقوں کی بازیافت میرقسم کی قوت سے اسلام ى مافعت كاورونياكواسلام كي طوت وعوت وينا مسان كوفرى تربيت ديناموجوده سآننس فليكنالوي ب في الما ولام ومنى تعليم كابند ولست كافي بدالة الماروني) والمرادي مين المسلف في براى اكثريت اور صاحب تقهيم القرآن مولانا رابوالاعلى مودودي اس است ست فائل بين كريهان في سبسل الله ما دبنی بیل الله " سے لعنی وہ حدوجهد حس

اسلحہ اور سردسالمان کی فراہمی کے سیے ذکر ہسے مددی جاسکتی ہے۔ خواہ وہ بندات خود کھاتے بیتے لوگ ہوں اور اپنی صنروریات کے لیے ان کو مددی صرورت نرہو۔ اسی طرح جولوگ دضا کا دانہ اپنی تنام خدمات اور ابنساتام وقست عارضی طور پر بامستقل طور پر اس کام سے لیے دے دیں ان کی صروریات پوری کرنے کے لیے مجی ذکرہ سے وقتی باستمراری اعانتیں دی حاسکتی ہیں "

جهاداورقال كافرق

قی سیل الله میں بہاد فی سیل الله اور قبال فی سیل الله دونول شامل ہے۔ اس مدسے مذصرف یہ کداللہ کی داہ ہیں جنگ کرنے والے سیا ہیوں کی مدد کی جائے گی بلکہ اسلامی مملکست اوراس کی سرحد مدں کا پردی طرح وقاع کا انتظام کیا جائے گا اور جس دقت بھی مملکت اسلامی سے دفاع کی ضرورت بیش ہوگی ۔ فبال دوفاع کوفروغ دیا جائے گا، اوراسلامی ملکست سے دفاع سے لیے اسلیم سے کا دفائے اور قرمی ضروریات کی تنام چیزیں فراہم کرنا اس مدکا منعمداولین ہوگا ۔ اور قرمی ضروریات کی تنام چیزیں فراہم کرنا اس مدکا منعمداولین ہوگا ۔ کمیونکہ قال فی سیل املاکا آخری مرحلہ ہے۔

یجاد فی بیل الله قال سے دسیع ترجیزا ام ہے جس وقت میں مسلمان حالت قال ہیں زہرں سے محالت جہاد ہیں ہوں کئے میں کم مسلمان کی زندگی کامنعصود ہی کلمہ کفرکو بست اور کلمہ خدا کو بلند اوراندے دین کواب نظام زندگی کی جنیب سے قام کرتاہے ، اس مفصد سے ایک جی وہ دعورت وتبلیغ سے کام کرتے ہیں اور بھی جنگ وفنال کرنا بے لیے جی وہ دعورت وتبلیغ سے کام کرتے ہیں اور بھی جنگ وفنال کرنا بطر تاہد ہے۔ بغرفیکہ السادی اور اللہ کا کورنے کا کام جانے ابتدائی مرصلے ہیں ہو باقتال سے اخری مرحلہ ہیں سب فی مبیل اللہ سبے۔

# - ابن السيليل

اسطوال اوراخری مدزادہ سسافرندائی ہے مسافرخواہ اپنے عربی خی ہوئی مرائی مالیت سفریں کی وجہسے اگر وہ مدد کا محتاج موجائے تراس کی مدد ذکرہ سے کہ جائے گی۔ سفر کے لیے بیشرط ضروری نہیں ہے ، سمرائی مدد ذکرہ سے کہ جائے گی۔ سفر کے لیے بیشرط ضروری نہیں ہے ، سموی سے لیے باتھ اس کے لیے ، تفریح کے لیے تبلیغ کے لیے باتجادت کے لیے بامعاش کی تلاش کے لیے ، باصرف سیرو سیاست کے لیے باتجادت کے لیے بامعاش کی تلاش کے لیے ، باصرف سیرو میں میں مرب سے مدد کا محتاج ہو جانے والے مافری ہی درب سے اعانت وصول میں میں میں مدد کا محتاج ہو جانے والے مافری ہی درب سے اعانت وصول میں کے اپنا سفری داکرہ ہے۔

أكوة كس كوكتني دى جائے ؟

يه توصفيف ب كدفقروشك دسى كامقابله كرسا اورمعاشرك

مختاجي كى دشواريوس معفوظ كرسف بين نظام ذكوة انتهائي مؤردوا اداكراس مين نظام مجيك منكول كيسك دوتي كي يندمكم السك فاق مستون كيجيند كلواناج اورجاجت مندول كي جاجست رواني كالمحمدلي مامان نهيل كرتاء بككه فقروسكنت كي جراين كمسكاط ديتااور فاقدمتي كا أدمى وبحاليتاب وأواكا كانظام جس وقت بهال كهيس اورجس اسلامي كومن مير مجى إبنى اصلى دوس كرسامة افذ برجائي والبيدسالول سيداندر فقرومتاجي كالاز كاخاته بروجا مقطاء انشاء التد بهادسے مکسیاکستان میں اور دوسرے تام ملکوں میں جمال مسلمان آ ادمین زکوه کانظام گرجد در استی مهیں ہے تا ہم فیرمنظم صورت میں مہی مسلان کم وبیش زکوه محالے نتے اور صدفات دیتے دہتے ہیں کیکن یہ کام مسلان کم وبیش زکوه محالے نتے اور صدفات دیتے دہتے ہیں کیکن یہ کام ع چنکه مسرکاری سطح پر نهیس بلکیجی مسطح پر بهوتاسے اور صاجعت مندوں کو ایک دوسیے سے سے کروس میں مسؤد وسیانے کک درے کراوگ اپنی ڈکاۃ اداكردياكرية ين اس سے فاقدمست اورتهى دست لوگول كى كسى قسدر رت میں زکوۃ کی ادائمگی ست اس کی پوری رُو رخ کے سابھ افذ کر ق

ہے تواس وقت یہ نظام پر رہے معاشرہ کے لیے دادو ئے شفا بی جا آ
ہے۔ اس کی عثیت محض مسکن گولیوں کی نہیں ہوتی ہے جا ایک معدود عرصہ کے بعد معرض کو آرام مہنچاتی ہے جیر چندسا عتوں کے بعد اسلامی کو مت کا مقصد اپنی حدود و مملکت سے جو کہ فقر و اسلامی کو مت کا مقصد اپنی حدود و مملکت سے جو کہ فقر و انگلت سے جو کہ فقر و انگلت سے جو کہ فقر و مولی دولت کو عزیبوں میں اس طرح تقییم کرتی ہے کہ دوبادہ اس کے پاس فقر و فاقہ لوط کر والیس آنے نہ یائے۔ اور کوئی شخص مجودی کی دوب سے سوال کرنے کی ذلت میں مبتلانہ ہو سے ہوگی دوب سے سوال کرنے کی ذلت میں مبتلانہ ہو سے ہوگی دوب سے سوال کرنے کی ذلت میں مبتلانہ ہو سکے۔

### حاجتين بورى بروحاس

میں کوس قدر دیاجائے۔ اس ارے میں کسی قدر فقہاد کے دبیان اختلاف ہے ، تاہم تام مباحث سے جات کھر کرسا شنے آئی ہے وہ بیر ہے کہ ہر حاجمت مندا ور سرسائل کو بھر مجبوریوں کے باعث سوال کرنے پر مجبوری واس کو اتنا دیا جائے کہ اس کی حاجت پوری اور اس کی مجبوری دور ہوجائے۔ مثلاً سائل کوئی دست کار ہو! اس کوئی اور میں جو است کار ہو ! کسی خاص بیٹے سے متعلق ہوتو اسے انت اللہ دیا جائے کہ اس سے وہ اپنے کام کویہ آمانی چلا سے ، آلات ، وست کاری خرید سے مقان اور ارخرید سے مواہ ان ا

كى قيمت بهت زياده بهريابهت كم البيته آلات أوزارا ورمامان سے سيے وى جاسنے والى رقم اتنى بوكدان كوكام ميں لاكروه ايناكام بخو يى چلاسكتا بهواوران سيداتنا تفع حاصل بويسك كدسائل كي ضروريات ذند كي فريد قریب پوری موجاین میکام افراد ، پیشه اور کام کی نوعیت سے اعتبادسے كيا جلسة كا - ايك خطص ويبزى فروشى كراسے اس كوسونے جاندى كى دكان كھول كرنهيں دى ماستے كى ، اور ذايب سنا د كومبرى يسيحف والى ريرهي خريد كردى حاست كلى مكدسبرى فروش كو ريطها كالمرى المبزى كى خرىدارى سع سي نقد وسيد يا دكان اوراس كا اليدانس مرايد ديا جائے كا جبكسونا جاندى كاكام كرنے وليے كوبراروں روسیا وسے دسینے جاین سے تاكدوہ اسینے یاؤں پر Safine The IT) Safine (L19 HIT) موترميكينك كوموار ودكشاب يأكيراج بياست نذوبا جاست بيكن اس کواستے دوسیے پاسامان دینے جابیش سکے جن سیے موٹروں کی كوة كى مرسه اننى دقم دى جائيگى جس ولتحيوثه وباحاست كالمكه م کرے گی جس سے اس کی گزر اوقار

ہوجائے۔ دکان ایمان خرید دے گا تاکہ اس سے کرائے سے اس کی زندگی بسر ہوسکے۔ این آئی پونٹس خرید دیتے جائیں گے تاکمہ انامنا فع بل سکے جواس سے کیے کافی ہو۔ اینامنا فع بل سکے جواس سے کیے کافی ہو۔

حقیقت ہے افسانہ کہاں

به بایش و کهی جا دمی میں نواب وخیال کی باتین نهیں میں یہ تصوری نہیں میں اور اسلامی حکومتوں میں ان کا نفاذ تصوری نہیں میں ان کا نفاذ اور دواج رہا ہے۔

مصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کی تعلی الله می الله تعالی عنه کی تعلی الله می الله تعالی عنه کی تعلی الله م عقی جس بر وه غود بھی عمل کرستے اور اسپنے سے کام اور عاملین کومی اس برعمل میرار جنے کی بدایت اور عاملین کومی اس برعمل میرار جنے کی بدایت سرتے تھے۔ آپ کا حکم تنا اِدَاا عُطَیْتُ مَ فَاعْنُوا

بعب تم فقیروسکین کونچه دو تواسے بین بازکر دور دور دور - ایک دفعہ ایک شخص نے مضربت عمرفاروق بضی لنتہ

ن العندسے اپنی ماجت بیان کی۔ آب نے اسے چند درہم کی چند سیراناج نہیں دیئے ، بکلہ اس زمانے کی قبہتی دولت جرسب سے نیا دہ نفع بخش او نفیس ترین مال محیاجا تا تھا۔ ایک نہیں

تین اونٹ دے دیئے ۔ آپ کا اپنے افسروں کو يرحم تفاكر فقراء اورمساكين كوبار بارصدقد دوساي ان میں سے کی سکے یاس سواؤنسٹ ہی کیوں نہ معرصان المسامل مشود فقيه اورجليل القدر تابعي حضرت عطار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان کے کسی ایک وے کوان کے آدام و آسائش کا مامان کروسے ا تواس کا پر علی میرے فردیک مسب سے زیادہ لیندیڈ و ایک مرتبه حضرت طلحه نه اینا قیمتی اور برا باغ المترتعالى كودسه ديا - اوريه باع أتحضرت صلى للد تعالى عليه وللم فيصرف دوآدميول الى بن كعب سن آباتوآپ نے دوہما ٹروں کے درمیان زکرہ

کی جو بھریاں تھیں ان سب کویا ان بین سے بہت
میں بھریاں جو تعداد میں سوسے کم منتھیں اس کو
دینے کا حکم دیا ۔ بھروہ تخص اننی سادی بکریاں
کے رجب اپنے قبیلہ کی طرف لوٹا تو ملبان
موجا قراس سے کہ محمصلی احد تھائی علیہ وسلم
اس تھا کی طرح عطیہ دیتے ہیں جے فاقد کا
اس تھا کی طرح عطیہ دیتے ہیں جے فاقد کا

### زكوة جلداد اكردى جائے

زلاۃ اداکر نے میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے، کیر کمہ ذکاۃ ایک تقربہ حصالتہ تعالی نے فقراد مماکیں اور دیگر متی کوگوں سے سیے معاشرے سے اہل ثروت کوگوں پرواجب قرار دیا ہے۔ اسس سے مدت ورجا نے سے بعد بھی دکاۃ ساقط نہیں ہوتی بکہ سال یا اس سے زیادہ عرصہ گرز دجا ہے سے بعد بھی اداکی جائے گی۔ اس سے نیادہ عرصہ گرز دجا ہے کہ میں نے بنی مسلی اللہ تعالی علیہ وکم دوایت ہے کہ میں نے بنی مسلی اللہ تعالی علیہ وکم میں نے بنی مسلی اللہ تعالی علیہ وکم میں نے بنی مسلی اللہ تعالی علیہ وکم میں کے دوایت ہے کہ میں نے بنی مسلی اللہ تعالی علیہ وکم میں ہے۔ بعنی جب کسی مال پر

زگاة واجب برمائے تواسے جلدا زجلدا داکر دینا جاہیے۔

كتنى تاخير ب

- محضرت امام ابوعنیده دیمنزامند تعالی علیه سے زدیک دکارة اداکر نے میں آئنی تاخیر مبائز ہے ہے۔ اس کامطالبہ ذکیا جائے۔ وہ اپنے اس موقف کی دہیل یہ وسیتے میں کہ ذکارہ کی ادائیگی کا حسیم مطلق ہے اس کی مدہت متعین نہیں ہوگئی۔

اخبرسے ساقط نہیں ہوتی

دوب درگاة کے بعد درکاة ساقط نہیں ہوتی مجاہے
ادائیگی میں کتنی ہی تاخیہ ہوجائے ۔ امام این حزم
نے اس باد ہے میں مسلم کی وضاحت کرتے ہوئے
فرما یا ہے کہ جس کے مال میں دویا اس سے زائد
سالوں کی ذکراۃ د اجب الادا ہواورو شخص زندہ
میں ہو، قرجتنی ذکراۃ اس پر پہلے سال د اجب
ہوتی تقی اس صاب سے سادے سالوں کی ذکراۃ
اس سے دصول کی جائے گی خواہ عدم ادائیگی کی

سوتی وجیمی بورمثال سیطور بربه وجه بوسکتی سیے که اس نے اپنامال جھیالیا ہوءیا یہ وجہ ہوکہ حکومت مى طرف سے زائدہ وصول كرينے والا ابل كار اس سے یاس نہ بہنچا ہو یا بسر بنائے لاعلمی زکوہ کی عمر ادأتكى كامزنكب بوكيابون علامهابن حزم فرطستے بہر کہ اس کی عیثیت قرض کی ہے اور یہ وت مض بواسطه اسلامى رياست مك سيح نقيرون افريمين كاقرن بعاني يدايس الوكول كاقرض سي حسل كى ادائيكى دوسرے قرصنوابوں كى نسبىت يىلے ہونى چاہیے کیونکہ یہ زیادہ متن میں کہ ان کاقرض کیلے اداكيا جائے كا بهرووسرے قرض ادا سي

المست أورزكوة

مرکاری کیکوں اور ذکرہ میں جوفرق ہے ان میں ایک بطافرق یہ مجی ہے کہ حکومتیں جو کیک میں وہ کیکس اگر ایک طویل میں ہے کہ حکومتیں جو کیکس اگر ایک طویل مرت بک اداری کیا جائے تو ساقط ہوجا تاہے یا اگراس پر جہند سال گزرجا بین تو وہ کم یازیادہ ہوجا تاہے ، مگر ذکرہ مسلمانوں پر ایک توض کی طرح یا تی دہتی ہے تو ہ جنب یک اسے ادار کرد ہے بری الذمہ

نہیں ہوسکنا۔ دنیا ہیں اسلامی حکومت کا سربراہ۔ اگر وہ اسلامی حکومت میں دہتاہے۔ برور قوت وصول کرے گا۔ اور اگر دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں ہے تومر نے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بہاں اس کو ناہی کی جابہی کرنی اور سرامیکتنی پڑے گی۔

#### منزوكه مائيداد اورزكاة

بمستض برزكاة فرص سبعادروه ايك يا دوياكى سالولى وكاة اداسكيے بنيرمركيا بوتواس كى موست كى دجەسسے بھى ذكاة ساقط نہيں بهو كى بكدر كاة اس كامتروكه ما بيداد و اموال سي مكال بي جائے كى -اورقرض محمد كرميت كاية قرض وصول كركيا جات كالمحد كليو بمدالله تعالى كاادست دستمن بعد وصية يحصى بها . دراثت اسس وقت تقیم ردیں (النباء ۱۲) کی جائے گی جبکہ دصیت جو کی تمتی ہوا ور ترض جرمیتن سے ذہبے ہوگا وہ اداکر دیا جائے گا

مراسے اداکیا جائے۔ ابن عروضى الله تعالى عنه بين اور مسلم تسرلف ماين ورج مے كدرسول الشرسلى الشرتها كى عليدوسل ير فرايا قص سے سواشيد سے سناه معاف الروية جايل ك أن تفصيلات سيديات واصح بوكمي كم اسلام مين زكوة أيك نابت شده فن سے بو آگرایک عرصہ تک ادانہ کیا جائے۔ یا بیر کہ جس برزكاة اداكرنا قرض سب اورده است اداسي بغيراكرم رمات حب سجى يدى ساقط نهيى ووكا بكه تركي سے وصول كر ليا جائے كا . " الكركوني اسلامي رياسست خدا تخداستكسي اجتماعي يريشا نيول ميس مبتلابه وجائے اورصورت حال مجدالیں بن جائے کہ عام ہوک ق برئه این کا دا معمل می ایس ارا شرع احدا گردهد.

حالات سجراتی میں اور پوری قرم مہنگا می حالت سے دوچار ہے۔
اس بیے فصلوں کی بحالی بھٹ، یا حالات کی درستی تک ذکرہ کی وصولی ملتوی کی جاتی ہے۔ یعیر حکومت استدہ سال ان سے دونوں سالوں کی وکڑہ پوری بوری وصول کہ لے \_\_\_\_حضرت عمرف ددق دفت میں قبط سالی ہوگئی تھی تو آپ دفتی استد تعالی عنہ کے یعید خلافت میں قبط سالی ہوگئی تھی تو آپ نے ذکرہ کی وصولی ایک سال سے بیے ملتوی کردی تھی بلکہ تعزیری سنزایش ، بعنی چردوں کا ایمی کا طفتے کی سنزایھی ملتوی کردی تھی۔ سنزایش ، بعنی چردوں کا ایمی کا طفتے کی سنزایھی ملتوی کردی تھی۔

## زكوة بيشكى اداى جاسكتى سب

سال دوسال باتبن سلے کی پیشگی ذکر قا اماکر دینا جائز ہے کہ امادیث اور مسیابہ کرام سے اقوال د اعمال سے یہ تا بت ہوتا ہے کہ ذکرة بیشگی اداکر سے عمل کے افتان میں محصنے سے عمل کے افتان میں محصنے سے عمل کے افتان اور معمن فقہ اور معمن فقب اور معمن فقہ اور مع

#### تحيرات اورمديه كافرق

کمی شخص کو بخریب اور صرورت مندمجه کراعانت اودامداد کے طور پر تواب کی نیدن سے جرمجہ دیاجا۔ تے وہ شریعت کی اصطلاح میں صدقہ کملا تاہے ۔ خواہ وہ فرض و د اجب ہو جیسے ذکارہ یا مدقہ فطر کیا نقلی ہوجیس کوعام ذبان میں امداد اور خیرات کہاجا تاہے صدقہ فطر کیا نقلی ہوجیس کوعام ذبان میں امداد اور خیرات کہاجا تاہے

وعقیدت اور معن و مجست کا اظهار کرتا ہے اور ۔
اس کو اپنی ذاتی ضرورت مجعتا ہے اس سیلے
دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو سبخوشی
قبول فراتے سقے اور ہدیہ مہیش کرنے والسے کہ
دعایش دیتے ستھے اور بسا اوقات اپنی طرف سے
اس کورد یہ دسے کراس کی مکافات مجی کرتے ہے۔

سوال كرف كى ما نعب

ایسمسلان کے مال پر دوسرے مسلمان کاخی ہے تیکن ہرشخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان سے سامنے یاسر براہ ممکست سے سامنے باسر براہ ممکست سے سامنے سوال بڑھائے، بلکہ یہ حق مسرف ان توگوں کا ہے جہ واقعی فرودت مند ہیں ایسے توگ جن کوسوال نہیں کونا چاہیئے ان ہیں ایسے غنی اور دوسرا تند دست و توانا آدمی ہے۔

عنی سے مراد وہ آدمی ہے جو فی الحال محتاج اور اورضرورت مندر مرد گرچ وه مساحب نصاب اور مسرطايد داريمي نزجور تندرست اور توانا آدمی وه سے جمعنت كركے اپنی دوزی کماسکتا ہو۔ ایسے لوگوں سے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے كراكسمون كودسيف والابنياج اسيت السيا كدوين والمصامقام أدنجا اورعزت كاجوتا سيء اورلين واسكانيا اورذنت كابوتاب ا اس کے ایک مسلمان کوخود کوسوال کی ذلت سے بجانا جاہئے۔ اور اگر مانگنا اگر برہو جائے تو الله سے نیک بندوں سے مانگناچاہیئے۔ \_\_\_\_\_اوراگرىغىرسوال اوركسى لا لىچ كے بغیر تجھے ملے تو اسے کے لینا چاہیئے ۔ کیوبکہ آنجضرت صلی اللہ ی مواور منارے دل میں اس والمتركامع بومال اس طرح تمعارے یاس تر کستے تو اس کی

# طوف توجی زکرد. پیشه ورسائل اورگداگر

ام نے سوال کرنے اور دست سوال برهانے کوذلت قرار دیاہے اور پیملیم دی ہے کہ جب کم کوئی تخص کماسکتا ہواوراپنی روزى ماصل كرسمتا بواس كوائى عنت سے دوزى ماصل كرنى جاست اسلام میں پیشہ ورسائلوں سے لیے وقی گنجائش ہے ۔ جو لوگ گداگری كوابنا بيشه يجحت مين إعالم يابير بن كرگداكري كومعززتهم كابيب بناتے میں وہ دین فروشی کے عمرم اور قریبی میں ۔ ركاة بهال سے وصول كى جائے ويلى يم مى كى جائے وكاة اسلام كاايك مالياتي نظام سجيب، اس سيحاس كمقتيم الازما ايها انتظام مونا جاست جسسے برعلاقہ اور جگہ کے ضرورت مندلوگوں کی ملست كم حدود ميل رستت بهول يوري

جرابات ملات می مدود میں رہے ہوں ہوری کفالت ہوسکے ، اور ان کی بنیادی حاجتیں ہوری ہوسکیں ۔ اس مقعد سے میش نظراکٹر علائے سلف نے ذکوۃ کی تعبیم سے سیسے میں یہ صروری موارد بارے کہ جس مقام سے ذکوۃ کی جانے و میں امام مالک اور بعض دوسرے اللہ اور فقاء کے زدید ذکاۃ کی دقم ایک بھدسے دوسری جگہ منتقل نہیں کونا چاہئے ، بھہ جہاں سے دصولی کی جائے وہیں قتسیم کر دی جائے ۔ ان کے زدیک بھی ایک مورث میں دوسری جگہ ذکاۃ کی دقم جیبنا جائزہے ۔ اس کے خزدیک بھی ایک مسرورت کی مارٹ کے باشندوں کو اس کی ضرورت اگر کسی علاقے کے باشندوں کو اس کی ضرورت مواور حاکم وقت بر بنائے اجتماد کسی دوسرے علاقے کی ذکاۃ ان کی طرف منتقل کر دے ۔

خلاصه کید

فلاصد کلام یہ کہ جس طرح اس بات پراجماع آمست ہے کہ ذکرہ جس علاقے میں تھتیم کردی جائے گی اسی علاقے میں تھتیم کردی جائے گی۔ اس طرح یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ آگر کسی خاص علاقے کے لوگول کو اس ذکرہ کی ضرورت نہ دہے جان سے علاقے سے وصول کی گئی ہے۔ خواہ اس عدم ضروت کی وجہ یہ ہو کہ اس علاقے میں اب اتنی خوش حالی آ چی ہے کہ وہاں اب کوئی مستی ذکرہ دہا ہی مہیں ۔ یا یہ کہ ان کی تعداد بہت کم ہے کہ یا یہ کہ مال ذکرہ کی فراوانی لیادہ ہے۔ بعینی یعنے والے کم اور دینے والے مال ذکرہ کی فراوانی لیادہ ہے۔ بعینی یعنے والے کم اور دینے والے لیم اور دینے والے لیم اور دینے والے کم اور دینے والے میں وی وی میں کراہ و دوسری جگہ منتقل کی جاسکتی ہے لیادہ ہیں۔ تو ان صورتوں ہیں لیک ہے دوسری جگہ منتقل کی جاسکتی ہے

ا کمستحقین کودے دی جامیش ، اور اگروباں بھی کوئی نہوتو اس سے قریب نزین علاقے میں منتقل کردی جائے۔

ضروری مسائل

واقامت صلاة كامشله بويا ايتاء الزكوة كا- اسلامي حكومت كيغيري دسي تظم سيما تقال كاجلنا مكن نهيس يتين بيهي نهيس بوسكتا كدجهال مسلانون ك شرعي حكومت رنهوو إل نمازكي فرضيت ختم هو جائے کی بکہ تمام فرائض قائم دہیں سے اوران کی دائیگی مسلانوں پرفرض ہوگی۔البننہ ان کا نظم تطور و دملانو بمحوچلانابوگا بجس طرح نما زكاا نتظام مسلمان بعلوب بطورخود غلامى كے دورمیں مجی ہر تھے كرتے دہيں اسى طرح ذكاة كانظام تعى اسلامى حكومت سمي بغه و ه خود حلائل کے۔ ترحى ضابيطيج فستحير كحاظ مرف كرسے كا - ما يہ كرم مرکه و مانت و ارا

مردیاجائے ۔جولوگ بطورخوداس کام کوکریں ان كوچاہيئے كه وه ايك كبس كوزكرة كابيت المال بنا لیں بعنی زکرہ جس وقت وہ نکالیں یا یہ کہ بیدادار . كاعشرجب ان يرواجب بروور أن كوبكال ديس اورایت بیت امال میں رکھ دیں - اگراسی وقت مستحقين زكزة اس كومل جائيش تواسى وقسة مستحق وكول كسے إنتقول مينجادے ورن بيت المسال مين محفوظ دسكم بول جول محقق لوك طلتے جائين من المراه المارم وف كراجائد ال كوافتياريك كدوه دو این مزورت مندوں برصرف کرے اسموں کوتھول في المان المراب مقول دساء بهتريد سب كه فقيروم كبين لوكون كي فرور و المحامل بوری کودسے مکدان کو اسینے یاؤں المعرفة المعرب يركفوا إيون كے قابل بناوسے مال ا را در ایک میں وہ ایک ہی کو آدمی کو وہ ایسا کرسکے تولیے

مند. ذکوة کا مال مرف مهشت گان معدارف جس کا ذکرج و جیکاسے انہی میں مرف برگا - ذکوة سے مال سے نہ تومبی میزائی جائے گی اور زمد دسے تعمیر ميت كاكفن اوروض

مے جایں گے۔

زکوۃ کے فنگسے کسی میں ت کاکفن مجی نہیں دیا جائے گا اور رنہی میست کا قرض اس مال سے اداکیا جائے گا ۔

باب بيط كوزكوة

زگاه کامال کسی ایسے شخص کون دیا جائے جس سے
ابوت یا بنوت کا تعلق ہو۔ یعنی کوئی شخص اپنی ذکراہ
باب، دادا، پردادا، دادی بردادی، بان ان ان ان ان ان ان اور برنانی ، اسی طرح بیٹے، بیٹی ، پوتے بیٹی ، پوتے بیٹی ، پوتے بیٹی ، نواسے اور نوابیاں کو بھی ذکراہ نہیں دے گاجی سے
اندواجی تعلقات میں ۔ مشلاً شوہ براپنی بیوبی یا
بربال اپنے شوہ برکوز کوئہ نہیں دیں گی ۔ اگر اسس
کی کوئی مطلق بیوی ہے گروہ ایا م عدت میں ہے
تواس کو مبی ذکواہ نہیں دی جائے گی بیکن زیا م
عدت پودی ہوجائے تو دے سکتا ہے کیونکہ وہ
اس کی بی بودی ہوجائے تو دے سکتا ہے کیونکہ وہ

این عزیز رست دارول کے علاوہ صرورت مند بروسی اس کے علاوہ مندورت مند بروسی اس

عيدى تهوارى

اگریہ خیال ہوکہ اس کے اعز و ذکرہ کے ام سے دی جائے والی رقم نہیں ہیں ہے ، بلکہ بُرا بھیں گے توان کو یہ بنانے کی فسرور میں نہیں ہے کہ یہ یہ بہر آبھیں گے توان کو یہ بنانے کی فسرور نہیں ہے کہ یہ یہ یہ بہریں رقم ہے ۔ اورائیگی ذکرہ کے سیسے ہیں یہ شرط نہیں ہے کہ یہ یہ یہ رقم ہے جائے اس کو بتا بھی دیا جائے کہ یہ یہ یہ یہ اعز ہ و اقرار کو ذکرہ تا کہ ان کا کام بھی جل جائے اور وہ اس کے بواسے کو دے دے اکد ان کا کام بھی جل جائے اور وہ کی جو بھی ہے کہ جن بولوکوں کو دیتے وقع ا تنا فسرور خیال میں کہ جن بولوکوں کو دیتے وقع ا تنا فسرور خیال در وہ در ہے کہ جن بولوکوں کے احتریب دو ہے دیتے جائیں وہ مجد دار ہوں کو دو میتے ہے کو دیا ہے تھیں دو ہے دیتے جائیں وہ مجد دار ہوں کو دو میتے ہے کو دیا ہے تھیں ہیں۔

تحفر کے برسے دیا

سبدول كوزكوة ويت كاممله

فقدی تام کتابوں میں ہے کہ میدوں کو ذکواۃ دینا جائز نہیں ۔ سیدوں میں بنی ہائیم کے بین فاندان سفرت عباس دھنی اسٹر تعالی عنہ کی اولاد کو دینا حادث کی اولا و اور ابوطالب کی اولاد کو دینا حائز نہیں ہے۔

جائز نہیں ہے۔

طائشم آنحفرت صلی اسٹر تعالیٰ علیہ سلم سر دوارا

كمانام ہے۔ عبد المطلب جو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے دادا ستھے۔ ان سے بارہ بیٹے ستھے جن میں سے صرف ان تین بیٹوں کی اولاد کوذکوۃ ديناجا تزنهيس عواس عارت اورابوطا شادات بنوفاطمه ذفاطمي سادات علوبير (علوي) اس تيسرك خاندان مين داخل مين كيونكه وه مصرت علىمرتضى كى اولاد ميں اور حضرت على مرتضی ابوطالب کے بیٹے میں ۔ ان خاندانوں معيفلامول كوهمي ذكرة كامال مذوينا جاميت كأل صدقات واجبه ، ذكرة ، عشراورصدقه فطرك علاده ووسرك ممسح صدقات سي ان کی مدد کرنا جائز ہے۔

كى جران اير مسلمان بهى نهيل كرمكتا ليكن اگريد حوام كونا اگرايدا بى بوتا وجيساكسودكوالمترتفال فيرام واردياب اور ودندول اورج يحوال ادرينج واسل برندول كاكمانا أتحضرت صلى المترتعالى عليه وللم فيرام قراد دیاسے تو بلاست بدقیامت کا سے لیے بہ حکم بھی طلق ہی ہوتا۔ كيكن حالات اورقرائن بيرتنان في كريه حكم طلق نهيس تقا . بكدنافقين ك الزامات سے بيحے اوراس بارسے میں برحكم نا فذكيا تھا اسس سيصمقصود آب كالبين خاندان والول كوممتاز كرسن يا ذكرة وصدقات كوناياك روزي يا دليت ورسواني كاسودا ، عزست نفس كى ميادي كما ذربيه اورآ دمى سے احساسات كرم وقع كرنے والى شے مجد كرنہيں كيا مقاء اورز ذكاة السي جيزسك بكداس سياح كاكدآب ومرراه ملكت مجى ستقے . آب كے ياس مدتات وزكرة كے فندس مك كاطراف سے آئنی دولت سمط کر آئی اور آپ سے باعقوں خریج ہوتی می بوعرب سے توگوں نے مبی اسے پہلے کسی ایک شخص سے یا تقوں جمع أورخ رج بر ترنها بمحد تقريح الريسراا غذي

ماتى اورآپ كويد بات كسى طرح منظور نهين تقى كركسى مىلمان سيول میں خدا نواستہ آیا سے بارسے میں کوئی معمولی ساتھی شبہ پسیدا بهو کیونکه اگراییا بوتا تو و مسلان بی نہیں دہ سکتا تھا اس لیے بنرين يملانون سح ايان كونطرك سے بيانے كے ليے ايسا تھى وياتفا - اس سيمآب كامقعدن توليف خاندان والول كومتازكوا كفا اورززكة وصدقات كوذليل طهرانا مقاء السلي بهار ميال ميس آب كا يحكم آب كى ذندگى كم كے سيے تھا۔ بعد كے ليے تہيں ہے وتنصل الله تعالی علیه وسلم می عادت مبارکه يتقى كەيدىكانى بىيدا بوسفىسى امكانى داستەك را المان المساحد وورية عقد ايك تواس وجرست على مرسراه سے سی درگانی بونی ہی نہیں اسے المستعمر المسترسي المراكب المستنى المستنفى الماستنس معمولی دگانی موسنے سیمعنی بیر شقے کروہ تخص ت اسلام سے خادج ہوگیا۔ اس سے مسی سمی ن کوسی تمبی وقست اس آنه مانش می

دبر بوتی جب واپس جانے لکیں تودات گزرجی محی آب نے فرما پاچلومیں تم کو گھریک جھولہ آتا ہوں بنائج آب معنوت زینب کے سابھ گزر دسے متع آب سے دوسلانوں کو آستے دیکھا اورانھوں في ايكون كان كرمان و المناز ال كوفداكا طليا أب دوقدم است برمع مرسم مرسم مرسم مردك مستفادر كم المستاه وكم المستان وونون مملانون موبلا یا ورکها دیکھو برمیری بیوی زینب میں۔ بین کرہے چادے ملان مجھے جیب سے لرزاں مركب الله كالمات موكر كيف الله كالملاك رسول بركيا بات موتى ـ آب صلی النزنعالی علید وسلم کا ان دومسلمانوس به کمنا کر بیمبری بیوی پس معاف ظاہر موتاہے محمی سان سے دل میں ایک میمولی سا وہم میمی

عور ایا مینے ۔ ا

كافراورمسر المسترات

- معافرون وسي صدقات كامال دينا جائز نهين ، بال أكر ذمي كافر بو تراس وزكاة عشراورخراج كيم علاده ومكرصد قات كا دينا جائز بيد.

بهمروفت عبادت كزار

فقهائے اسلام کا فیصلہ ہے کہ اکر کام کی قدرت رکھنے والا تحص کسب ملالى كوشش حيوار اين آب موعبادت اللى مثلا دوز ي نازجله اورمراقبے کے سیے وقف کردے تواسے زکوۃ مذدی جائے محبومکداس نے شریبت سے ایک بڑے تھم کی نعی مرسے اس نے اپنے سیالی اطراقی عمل اختیاری ہے جوسنت نبوی سے خلاف ہے التدا دراس سے دسول نے ترويس بهم دباس كدوم كام كرك اور الماش معاش مين زمين سي كناف والناف میں بھرے۔ اسلام میں ترک دنیا کی کوئی وصلدافزائی نہیں کی گئی

وفف کردے اور کسب حال ادر طلب علم دونوں کو ایک ساتھ چلانا مشکل ہو تو ابسے طابعلموں کو ذکواہ کی مدسے لینا جائز ہے بلکہ ایسے طالب علموں کو اس مدسے اتنا دینا چاہیے کہ دہ بفرا غست ابنی تعلیم جاری دکھ سکیں اور جتنا تعلیمی سال ہواتنی مدت یک دی جائے۔

طالب علم کے اگر کسی دوسرے شہر میں یا ملک میں بفر اتعلیم میں بفر اتعلیم میں بفر اتعلیم میں بفر اتعلیم میں بھر ا دہتنا ہو تو اس کو دیاں بھی دقم بھیجی جا سکتی ہے ۔ طالب علم پر اس کی بابندی نہیں ہوگی کہ وہ اسی شہریا ملک کما ہو۔

ندكاصرف

نکوۃ اور عشر ج قرض مید قات ہیں سے علادہ
اگر کوئی مندر مانے کہ میرا فلال کام ہوجائے کا
تومیں اسٹر سے لیے اس قدر مید قد دوں گاتو
ہومید قد واجب سے ادر جس قسم کے دوگوں کو
دینے کی اس میں بیت کی جائے گی اس قسم
سے لوگوں کو دیا جائے گا ۔ جاہے دہ معققہ
سے سخفین ذکوۃ سے علاوہ ہوں ۔ اس مید قہ
میں دہ یا بندی برقرار نہیں ڈیے گی ا

قفلی صدور فرض و واجب صدقات سے علاوہ صدقہ دینا اُسی وقت بین تحب ہے ، جبکہ مال اپنی ضرور توں اور اپنے اہل دعیال کی ضرور توں سے ذائد ہو۔ اگرزائد مذہوکا تو برصد قد کمروہ ہوگا۔



https://archive.org/details/@madni\_library